

#### ظبات لقير 🕳 🚓 🗫 🗘 (3) 🛇 🗫 🗫 فبرست مفاعن

#### 14 ---16 19 وقتياس 20 مختيت كامطلب 21 خوف اور فشیت شرق ..... 22 🦚..... ملم كاسطنب 22 🥸 ..... تنوی کے کتے ہیں؟ 23 🥸 ..... ایک مثال سے دخا حت 24 🥸 ..... الله تعالى كرست بحرب الغاظ 25 🗱 ..... أيك كرافتر دانوط 26 م کال کڑے ہیں؟ 26 🕰 .... ليك فك كالمصحت 26 علاكا فرض متعبي .....**O** 27 🥸 ..... كقار كمدهدول كي شرقي حيثيت 27 ا ي ي ي ي 29 امام حاكم بنيس متدكدانام حالم ..... 31. كافرول متعددت كاانجام ..... 31 🕰 .... السعددي كاانعام 32 🗘 ..... کروروں کا شک مرو 33 علما كي ذمدداريال .....💠 36 فرحون بمعيبتول کے بھاڑ .....**©** 38 🗘 ..... طوقان كاطراب 3B محزين كاعذاب 39 🥸 ..... مینترکول کا مذاب 39

| ت | فهرست مقباج | <b>◆®®</b> \$◇(4)◇ <b>◆®®</b> \$⊙∠ <sup>™</sup> | خطبات |
|---|-------------|-------------------------------------------------|-------|
|---|-------------|-------------------------------------------------|-------|

| 39 | خون كاغراب                            | <b>\$</b> |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 40 | فرهون اوراس كم يحكر كاجبرتناك انجام   | ····•     |
| 42 | روم پرمسلمانوں کا خلیہ                | ······    |
| 43 | نوی چیشین گوئیاں                      | ··· 🚓     |
| 43 | جب مسلمانون کارب پڑا                  |           |
| 46 | اسلام سے کرانے والول کا انبیام        | ♦         |
| 47 | انتدکی مدو کے فقارے                   | <b>(</b>  |
| 49 | محموثرے کی وفا داری                   | 4         |
| 50 | يشبيد كاحقام ومرتب                    | ·💠        |
| 53 | قرآن مجيد ايک انقلابی کتاب            |           |
| 54 | اقتياس                                | 🛱         |
| 55 | كلام سيخطم تكسدماني                   | · · · · 🚱 |
| 57 | الغاظ قرآنى بمعرفت كنزاني             | 🔁         |
| 57 | ديدارالبي كي تمنا                     | <b>‡</b>  |
| 58 | أيك ديباتي كاواقعه                    |           |
| 59 | نمازے ڈریعے ہے دیدارالی کی مثق        | · · · · 🎝 |
| 60 | محبوب كي ملا قات كا اشاره             | <b>‡</b>  |
| 61 | قرآ ن مجيد کي شيخ                     | 💠         |
| 61 | کلام اجمی قعذا پر ماوی ہے             | 🕸         |
| 62 | كلام الحجى كاسب سے يوااثر             | ····· 💠   |
| 63 | قرآن مجيد كي ذريع اتقلاب كى چندمثالين | · · · · 🕸 |
| 63 | حورتون بن <i>س اختلا</i> ب            | 🕸         |
| 68 | مردول بين انتكاب                      |           |
| 74 | مقام فارر <b>ت</b> ی                  |           |
| 77 | شير كافر ما بردارى                    |           |
| 78 | قوت: يما في                           | - 💠       |

| ش مضامین | ظبات نُقير ﴿ ﴿ ﴿ 5﴾ ﴿ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ | -        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80       | فحيرامت                                                                                             | ·····•   |
| 82       | ماسي قرآ ن کي سريلندی                                                                               | <b>ф</b> |
| 83       | عارى يول ك بايادى ديه                                                                               | <b>ф</b> |
| 84       | تو مگر فیروں سے کیا گلہ؟                                                                            | ····     |
| 85       | قرآ ن کافریاد                                                                                       | ······ 🕸 |
| 87       | ا بک جمیب بات                                                                                       | ф        |
| 87       | حشرت مثان في في المثالة كالشاد كراى                                                                 | ·        |
| 88       | בריטועד                                                                                             | <b>🌣</b> |
| 88       | لقظارون كالوستعال                                                                                   | ····     |
| 89       | قرآن داول كينا في كول ب                                                                             | ····· 💠  |
| 90       | مصعب بن عمير والمنتقطة كالنشين واقتد                                                                | · ····   |
| 97       | نور بحرے دل کی مقمت                                                                                 | ······   |
| 97       | قرآن مجيد كوحرز جان بناليس                                                                          | ·····•   |
| 98       | ايك آيت شرا بورانسوف                                                                                | ···· 🕏   |
| 99       | تغليمات قرآنی کوعام کرنے کی خرودت                                                                   | ····· 🔁  |
| 100      | قر آن جيد کودلول پش اتار کيجي                                                                       | ···· 💠   |
| 103      | محفح موسة بندول كي فرواد                                                                            | 🗘        |
| 105      | مسهد نبوی کا پرکیف منظر                                                                             |          |
| 106      | اقتباس                                                                                              | ·🗳       |
| 107      | محبوسيك فلي كامقام محبوبيت                                                                          | ··· 🌣    |
| 109      | مورتوى بن ائسار بد كنام                                                                             | ·🖨       |
| 110      | دین اسلام کاسب سے پہنا عدر۔                                                                         | <b>©</b> |
| 110      | بركات نبوك كامشابده                                                                                 |          |
| 111      | امحاب صغركالباس                                                                                     |          |
| 111      | امحاسي صغركا مقام                                                                                   | ф        |
| 112      | كمريان چرانے والے محانی فی لئے كام                                                                  | ф        |

| 🗗 فهرست مضاخن | ه اعلام المعلق |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 112           | صغد پرطلب علم کی وحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$</b> |
| 113           | رياض الحنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>‡</b>  |
| 113           | دور نبوی اور دور محاب کی معجد کے پیول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·····•    |
| 113           | مسجدنبو کی ستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b></b>   |
| 114           | استواند منانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·····•    |
| 114           | استواشعا تشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>©</b>  |
| 115           | استواندا في نبايه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · 🕸       |
| 116           | استواندمرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 😩         |
| 117           | بستوانه جزئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · 🚭       |
| 117           | استواندوفود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · 💠       |
| 117           | استواندتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 117           | مصلی رسول کی بیجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 118           | سيدنامنديق أكبر فكلؤك محركا مزاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ····· 🕏   |
| 119           | رِمَا لِـ كَانَتُان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 120           | بدعقبيده الوكول كردمنين كامبكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>©</b>  |
| 121           | حغرت جمر فخاتفتار صلے کی جگہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·····•    |
| 121           | مواجة ثريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 122           | مرزا قادیاتی کے کذاب ہوئے کی دنیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·····•    |
| 122           | ايك ايمان افروز واقنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·····•    |
| 123           | محنبد خعترا كاسوراخ حسول بارش كاذريعيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>🗘</b>  |
| 125           | حيان النجا الخاكا كالمنظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>‡</b>  |
| 125           | مقلى ولأكل يبيدو ضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 126           | ئېلىد <sup>ك</sup> ىل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 127           | دوسرى دكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>©</b>  |
| 128           | مولانا تاسم عالوتوى مكيلية كالمشدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 129           | ممنيد خضرا كياحفا ظهنة كاانو كعاواقنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Q</b>  |

| فبرست مضايين | <b>€</b>                          |            |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| 132          | مواجد شريف برحاضري كآواب          | 47         |
| 137          | وسعټ رزق                          |            |
| 138          | - <b>-</b>                        | <b>. 🏠</b> |
| 139          | رونی ک گلر                        | <b>©</b>   |
| 140          | فحکوے بتی فخکوے                   | <b>\$</b>  |
| 140          | آج کل کے جمکاری کا مال            | <b>₩</b>   |
| 141          | وورها ضريس مزسته كالمعيار         | 43         |
| 141          |                                   | ♦          |
| 141          | منت میں متمت ہے                   | ·····      |
| 142          | - <b></b>                         | <b>\Q</b>  |
| 142          | ابك انمول هيحت                    | 🕸          |
| 143          | پیپندکا مسئلہ                     | ⊈•         |
| 144          | جانوردل کے پیٹ                    | 4          |
| 144          | - مرف پیش بحرنای کام بیش          | <b>(</b>   |
| 145          |                                   | ♦          |
| 145          | • •                               | *          |
| 145          |                                   | ∯          |
| 146          | مال جسمانی زندگی کے قیام کا سب ہے | <b>©</b>   |
| 146          | ۔ مال ایمان کے لیے ڈھال ہے        |            |
| 146          | - 1                               | . <b>🌣</b> |
| 147          | ذكوة كي بركت                      | <b>*</b>   |
| 147          |                                   | ···•       |
| 147          | _ <b>_</b> •                      | ·· ·· 💠    |
| 148          |                                   | <b>‡</b>   |
| 148          | · برکام مال کے میں سنورنا         |            |
| 149          | مصدديمي مجائ                      |            |

| 🕬 قهرست مغامین | غبارة نتير @﴿\$\$\$\$♦ ﴿\$ اللهِ ﴿ ﴿ ﴿ 8 ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ \$ |            |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 149            | بالإيدبسطامي عكفته كالمقمن كال                      |            |
| 150            | ایکے بھی کا یقین                                    | <b>‡</b>   |
| 150            | رزق کاستره سخیاں                                    | ` <b>.</b> |
| 151            | تماز کا ابتمام                                      |            |
| 152            | محرشة استغفار                                       | <b>:</b>   |
| 153            | انغاق في سميل الله                                  | <b>\$</b>  |
| 157            | دین کی خاطر اجرت کرنا                               |            |
| 157            | تغوى احتيار كرنا                                    | ·····•     |
| 158            | كونيع مبادت                                         | ·····      |
| 159            | محشوسته تح وعمره                                    | ф          |
| 160            | مبلدحى                                              | •          |
| 161            | كمزورول معصن سلوك كرنا                              |            |
| 162            | الشرية كل كرنا                                      | ·····•     |
| 163            | الشكأ نعتول كالشكراداكرنا                           | <b>-</b>   |
| 164            | الل خاندكوملام كرنا                                 |            |
| 165            | والدين كم فرما فبرداري                              | ·····      |
| 167            | ووام لحجارت                                         | ···· 🕸     |
| 168            | <b>چا</b> شت کی قماز پڑھتا                          | ·····•     |
| 168            | سودت والحدرك طاوت                                   |            |
| 169            | دماكرنا                                             |            |
| 169            | ما لی چنی دود کرنے کا نسخہ                          | <b>‡</b>   |
| 170            | جھدتن کے اسباب                                      | <b>‡</b>   |
| 173            | نقس مطمئنه                                          |            |
| 174            | اقتياس                                              | ····· 🏚    |
| 175            | خبردشرکا مجومه<br>النس کی تین حالتیں                | ·····•     |
| 176            | فنس كما تين مالتيل                                  | ····· 💠    |

| » نپرست مضایین | ظبار نتر ۱ <b>۱۹۵۰ (9) (9) ۱۹۳۵ (9) (۹) (۹) (۹) (۹) (۱۹</b> | $\Box$       |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 177            | نغرباره كأتمن طايحي                                         |              |
| 178            | تی بس گزاره                                                 |              |
| 178            |                                                             | ф            |
| 179            | آ دی گلاه کول کرتا ہے؟                                      | ·····•       |
| 180            | منىكاخاصيت                                                  | <b>.</b>     |
| 180            | دميستيشيطانى ياتنسانى كانتجان                               | <b>ф</b>     |
| 181            | تخننابهم نجانحت                                             | ·····-       |
| 181            | إليامه دروس شرائرق                                          | <b>.</b>     |
| 182            | 4 - 1 - 2                                                   |              |
| 182            | <del>_</del>                                                |              |
| 182            | مح <i>ردرم</i> نات<br>**                                    |              |
| 183            | محروداتها منت                                               | <b>.</b>     |
| 184            | تحرف بإمالف                                                 |              |
| 154            | منتفرني بالبعدائموت                                         | , <b>.</b>   |
| 185            | محردرا وال                                                  |              |
| 165            | نغر، مغمندگا <b>مکا</b> ن                                   | 💠            |
| 166            | با كيزه وعد كامار                                           | ·····•       |
| 189            | يحدم فالزمودم كالر                                          | <b>&amp;</b> |
| 189            | حضرت بشرعاني وكالموكل بمشيره كالقوال                        |              |
| 190            | ماكار فى <b>ئىللۇ</b> كى يورى كاتقۇ ئ                       |              |
| 191            | حغرت معروف كرفى محطية كاعمل                                 | <b>Ф</b>     |
| 192            | أيك شراني كاواقته                                           | ····         |
| 195            | پرده اوردما                                                 |              |
| 196            | _ <b>-</b> -                                                |              |
| 197            | ني عليه السائم كسانات                                       |              |
| 198            | بم الله ب كيب ما مجر؟                                       | <b>\$</b>    |

| )          | خفيات نقي ﴿ وَهُ وَهُ وَهُ اللَّهِ ﴾ (10) أَرْ مِنْ فَعَلَيْهِ فَهِرِسَا | <u> </u>    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>.</b>   | خوب مودت مثال                                                            | 198         |
|            | ·       دعا کی قبولیت کاراز                                              | 199         |
| 夺          | دعا کی قبولیت کی شرائنذ                                                  | 199         |
| <b>\$</b>  | الله دب العزت كے فزائے سے لينے كا طريقة                                  | 200         |
| 4          | اس کے لطف وکرم کے کیا کیٹے انا کہ مانگو کروڑ دیتا ہے                     | 290         |
| 4          | دعا كالمحج كيفيت                                                         | 201         |
| •          | ۔ شہوات یاشہات کے فقنے                                                   | <b>2</b> 02 |
| <b>☆</b>   | أعجر يزلزكي كامضمون                                                      | 203         |
| . 🕏        | حضرت مولا تأحسين احمد مد في ميتنطة كاواقعه                               | 204         |
| <b>🌣</b>   | . مقلی ولیل                                                              | 205         |
| . <b>Q</b> | و بن پرامتراض کیوں؟                                                      | 206         |
| . 🕸        | العافية كامتبوم                                                          | 208         |
| ₫.         | معافات كالمغبوم                                                          | 209         |
| •          | خاويمكارونا                                                              | 209         |
| <b>Ç</b> + | • •                                                                      | 210         |
| <b>(</b>   | · -                                                                      | 210         |
| <b>‡</b>   | دنیا کی صدالت                                                            | 211         |
| · · · 🕸    | ۔ شان کر بی                                                              | 211         |
| 🔁          | فرهنتول كوممناه بعلانے كى حكمت                                           | 212         |
| 4          | محمتاه چھوڑنے کے لیے تین کام                                             | 213         |
| <b>.</b>   | اےاللہ جمارے گناہ معاف کردیجیے                                           | 214         |
| 🔃          | كينجوا ليله نركيا خوب كها                                                | 215         |
| <b>\$</b>  | وحمت كالمطلب                                                             | 216         |
| 4          | رحتول كااجرا                                                             | 216         |
|            | بلاحساب مغفرت                                                            | 117         |
|            | الثرتعالى كمصب دحيرت كاظهود                                              | 218         |

| نسا <u>ی</u> ن | لمبات نتير⊕ 🗫 🔷 (11) ♦ 🏎 نبرست م            | <u>*</u> |
|----------------|---------------------------------------------|----------|
| 220            | بيار _ مبيب وللكارك وعا                     | <b>Ф</b> |
| 220            | وہ حضور کا انسان کے لیے رونا                | ·        |
| 221            | انڈورپ العورے کا وریائے دحمت                | ·····    |
| 223            | ازدواجی زندگی میں معبت کا کردار             |          |
| 224            | اهيس                                        | ·····•   |
| 225            | دعد کی کے جمن سرومل                         |          |
| 228            | جول ما تحى كي منرورت                        |          |
| 227            | ميال يَعِنُ كَالْمُعِلَّىقرآ ن كَانْظرِ عَى |          |
| 228            | ازددا تي زعركي شر مولات اوروحت كالمطلب      | Φ        |
| 230            | سامى اورسىر كامقام                          |          |
| 230            | محرآ بادكرسة كالإرى كوشش كري                | ······   |
| 231            | محريا جنزول سے بہنے كا آسان مريد            |          |
| 232            | شادىكا ايك متعمد بيجى موتاب                 |          |
| 232            | الا وواعي زعر كي اور حمل حراجي              |          |
| 234            | ناموافق مالات كامقابله                      | 💠        |
| 236            | الدووا في زعر كي شر سنتول كالنزام           | �        |
| 239            | بطويراتم كريموكي                            |          |
| 239            | مطنبت کرلیا کریں                            |          |
| 240            | ميان پيري کي انهي ميت                       |          |
| 241            | دو لحرح کا <b>ک</b> وال                     | in n 💠   |
| 243            | محرن على                                    | <b>.</b> |
| 243            | بی دهت کافیم کی افر خاندے میت               |          |
| 245            | ازدوا ي زئد كى كايتماد                      |          |
| 247            | شريعت پر استقامت                            | -        |
| 248            | اقتإس                                       |          |
| 249            | فاسكوار في سيدا فعرار وإ                    | stire 💠  |

sturdubooks.wordpress.com

| پرست مغماجین    | · 40000 ♦(12) ♦ 40000 € - !                      | <i>;</i>       |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 250             | ثانته کیر کھی اے بھی                             |                |
| 250             | ددام الحال من المحال                             |                |
| 252             | امتحان كي محلف مورتكن                            | ·····•         |
| 253             | الله تعاتى كريميم بوع مهان                       |                |
| 254             | چین کرنی دیکی مجرنی                              | ·····•         |
| 254             | محتے کی بات                                      | ····· 💠        |
| 255             | حرب مرفكان كاقول                                 |                |
| 255             | صرب مل مثلثا وال                                 | 💠              |
| 256             | التن تم عليه كاؤل                                |                |
| 257             | مال ودواست كا وحوكه                              |                |
| 257             | شدائد محلجن                                      | ·····•         |
| 258             | معيدت عركز ومعسيت عرجين                          | ·····•         |
| 258             | معرت بمع مهدالقادرجيلاني مكليني اسبة ببير كوهيعت | , <b>-</b>     |
| 25 <b>9</b>     | كررے كوئے كى بچيان                               |                |
| 25 <del>9</del> | بول شامر<br>جول شامر                             | ····· 💠        |
| 280             | ايمان شركيا بيكا                                 | ·····•         |
| 260             | يزدگ كاخوب صودت قول                              |                |
| 261             | الدالوفاءاين مشكل عليلة كاقول                    | ·····•         |
| 261             | مفارمخ كابرنا فيرضينين                           | ·····•         |
| 262             | مشق کی میجان                                     | ····· 💠        |
| 262             | ایاس بن معادی معلقه کی معارف سے مر بورهبحت       |                |
| 263             | كفيدرواز كوي وفريشودوازك كالمرف كيد جادن؟        | ·····•         |
| 263             | ابن جوزى منتفظ كالحرير كرده ائدان افروز واقعه    | ·····•         |
| 263             | كاسير                                            |                |
| 264             | ممری بات                                         | ····· <b>☆</b> |
| 265             | نسق د غور کی خوست                                | ······ 🏚       |

| فبرست مضاجين | <b>◆®®</b> \$◇(13)◇ <b>◆®®</b> >⊙∠ <sup>±</sup> | فطبات |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|

| 265 | مقتبه يخرون كاوبال                       | <b>ф</b> |
|-----|------------------------------------------|----------|
| 266 | كمال احتياط                              | ·····•   |
| 266 | السان محمناه بسيمي بيج                   | 💠        |
| 266 | تحطره                                    | · · 💠    |
| 267 | ممل                                      | 💠        |
| 267 | عادت                                     | ♦        |
| 267 | محتاه كانضور                             | · 💠      |
| 267 | اياده                                    | ·····•   |
| 268 | J                                        | <b>‡</b> |
| 26B | شريبت كي خويعهورت بات                    | <b>‡</b> |
| 368 | وسوميدعا وت ياعم اوت                     |          |
| 269 | مثارتخ كالمعمول                          | _        |
| 269 | جشئن يزى قرمانى أتن ممريانى              | - G      |
| 270 | محمناه کے دسوسرکورد کرنے کا طریقہ        | 💠        |
| 270 | قراك وحديث كالعليمات                     | <b>₫</b> |
| 271 | لفس كوسناف والى آيت مياركه               | 🕸        |
| 271 | قرل معرت مل الثاثة                       | Ф        |
| 272 | تنس كي حوابشات كوالله كم الميقر بإن كرين | ·· · · 🕸 |
| 272 | ابن مطاسکندری میکندیکا قول               | ····· 🖨  |
| 273 | بمرايدت براحتقا مست كاصله                | 💠        |
| 277 | منابول کے چھوڑنے پرانعامات               | •        |
|     | -                                        |          |



#### خطب ت تقير@ « مِنْ وَقَالَ ﴾ ﴿ ﴿ 19 ﴾ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

1700

﴿إِنَّمَالِ خُمُّنِ اللَّهُ مِنْ عِمَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

سے رب کے سیج وعد ہے

الذلناوان

حضرت مولانا ويرحا فظذ والفقاراحد نقشبندي مجددي يرظلهم

# سیچ رب کے سیچ وعد ہے

اَ لُعَمَّدُ لِلَٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَعَىٰ اَمَّا بَعُدُ: فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْدِ ( بَسُدِ اللَّهِ الرَّحْسُ ِ الرَّحِيْدِ ( ) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَاءُ

مُبُخِنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَضِغُوْنَ۞وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمْدُلِلُّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

### خشيت كامطلب:

ارشادباري تعالى ب:

إِنَّهَا يَخُشَّى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"ب تنك علاى الله رب العزت بي أرتي مين"

خشیت کامطلب ہوتا ہے کی کارافتی کے ڈرسے اس کی تھم عدولی سے بچناء نافر مانی سے بچناء داس کورامنی کرنے کے لیے ہرمکن کوشش کرنا۔

#### خوف اورخشیت میں فرق:

خوف اورخشیت میں فرق ہوتا ہے خوف کہتے ہیں کسی کا ڈر ہوتا ہ خشیت میں اگر کوئی روٹھ جائے تو یہ سزا بھی کا ٹی ہوتی ہے۔ تو علا کے دل میں صرف خوف نہیں ہوتا کہ بمیں سزا ملے گی یک میاللہ رب العزت کی نارائنٹی ہے ڈر جائے ہیں اور گنا ہوں سے نکا جائے ہیں۔

### علم كامطلب:

علم کا مطلب معلومات کیل ہے کہ آپ جس آ دمی سے بات کریں وہ آپ کو جواب میں بہت ساری باتیں سناوے۔اس کوعالم نہیں کہتے کہ آپ کوئی حدیث پڑھیں تو وہ اس حدیث سے متعلق بہت ساری باتیں سناوے۔ لؤ بہت ساری باتوں کو جاننے کا نام علم نہیں۔ علم کہتے ہیں کہ انسان پراللہ رب العزت کی نافر مانی کے تقصافات واضح ہوجا کیں۔ اس بات کوتھوڑا کھو نے کی ضرورت ہے۔

علم کہتے ہیں کہ انسان پر گناہوں کے تقصانات ظاہر ہوجا کی ، کھل جا کیں جب
آدی کو بیاری کے نفسانات کا پید نہیں ہوگا تو وہ احتیاط بھی نہیں کر سکے گا۔ اور جب بیاری
کے نقصانات کا اندازہ ہوگا تو وہ نقصان دینے والی چیز سے بیچے گا۔ معلوم ہوا کہ علم کہتے
ہیں گناہوں کے نقصانات کا بندے پر واضح ہوجانا۔ اس کے دل میں بھین ہوجانا کہ
سی موانات کی بندے پر واضح ہوجانا۔ اس کے دل میں بھین ہوجانا کہ
سی ہوں کے کیا نقصانات ہیں۔ علم والا وہ فحق ہے جو گناہوں سے بیچے والا بن جائے۔
اب جس کی نظر میں نیکی اور گناہ میں فرق نیس اس کی زبان تو عالم ہوتی ہے مگر ول
جالل ہوتا ہے۔ ایسے منافقت کے علم سے اللہ محفوظ فر مائے۔ جس میں انسان کی زبان عالم
ہو اور دل جائل ہو۔ اور جب دل جائل ہوتا ہے تو جہالت والے کام کرواتا ہے۔
پھر انسان کو بہت ساری معلومات ہوتی ہیں مگر وہ ان معلومات کے ذریعے تا دینیں
محر انسان کو بہت ساری معلومات ہوتی ہیں مگر وہ ان معلومات کے ذریعے تا دینیں

#### خطبات نقیر ﴿ ﴿ ﴿ (23) ﴿ ﴿ ﴿ (23) ﴿ ﴿ كَالْبِي وَمِدِ سَالِي مِوْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اس کیے اگر عام آ دمی گناہ کرے تو دواحساس عماست کے ساتھ گناہ کرے گا۔لیکن جب کوئی معلومات رکھنے والا بھرہ گناہ کرے گا تو وہ تادیل کے ذریعے اس گناہ کو جائز بنانے کی کوشش کرے گا۔ بیکام عذر بنانے کی کوشش کرے گا۔ بیکام عذر کی وجہ سے کیا۔ یہ تنسس شیطان ایسا خبیث ہے کہ گنا ہوں کو حزین کرکے چیش کرتاہے کی وجہ سے کیا۔ یہ تنسس شیطان ایسا خبیث ہے کہ گنا ہوں کو حزین کرکے چیش کرتاہے قرآن یاک جس اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَقَيْمُ اللَّهُ مُ قُرْنَاء فَزَيْنَا اللَّهُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُ وَمَاعَلُفَهُمْ وَحَقّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْمٍ تَلُحَلَّتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمُ كَانُوا خَلِيرِيْنَ ﴾

ادرايك مكدارشادفرمايا:

﴿ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطُن لَهُ قَرِيْناً فَسَاءَ قَرِيناً ﴾ "شيطان جس كاساتمى من كمياوه بهت بماساتمى الم

توبسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس معلومات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں کیکئ ظم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالی سے ظم نافع یا گئے کی دھا کی سکمائی کئیں۔ نفع دینے والاعلم، علم نافع انسان کو عاصل ہوجائے۔ علم نافع وہ ہے جو انسان کے اندر فشیت پیدا کرے۔ خشیت اللہ تعالیٰ کی نارانسکی کے ڈرے گنا ہوں سے زیجے کو کہتے ہیں۔

### تقویٰ کے کہتے ہیں؟

تقوی کچوکرنے کا نام نہیں۔ تقوی ندکرنے کو کہتے ہیں۔ جرام سے بچنا اور معظیمات سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اس لیے گنا ہوں سے بچنا عبادت زیادہ کرنے کی نسبت اولی ہے۔ ایک آ دی کمبی عباد تیں کرنا ہے اوپر سے تبیع ، اندر سے میاں کمبی ، تو یہ تبیع کام نیس آ ئے گی۔ اوپرسے لاالدا ندرسے کا فی بلا۔ اس سے بہتر ہے کہ بیفرائن وسن برعمل کرے کرنے آپ کو کتابوں سے محفوظ درکھے۔ لینی گنابوں سے محفوظ درکھے۔ لینی گنابوں سے بچتا لمبی عبادتوں کے کرنے سے زیادہ افضل اورزیادہ ضروری ہے۔ سالک کی اس پرکڑی نظر ہو، اس کو جاہیے کہ وہ اللہ رب العزب کی افر مائی سے ذر سے۔ وہ اس بات سے محمرائے کہ اگر جھ سے کوئی گناہ سرز دہو گیا ،کوئی غلطی ہوگئ تو اللہ دب العزب کی خارائ کو سامنے رکھ کر دب العزب کی نارائی کو سامنے رکھ کر منابوں سے بچار ہے اور گناہوں کے بارے میں موسے عی آئیں۔

### ایک مثال سے وضاحت:

اس کی مثال ہوں تھیے ! کہ ایک وقت کا بادشاہ ہے اس نے اپنی ملکہ کو بہت فوش
رکھا ہوا ہے، وہ ملکہ اس بادشاہ کے طبی شن آرام، آسائش دسکون کی زندگی گزار دی ہے۔
اب اس ملکہ کو کی چوڑا ہے اربیتی جومورت کا بھی اچھانہ ہوا چی طرف متیجہ کرنے کی کوشش
کر سے تو وہ عورت بھی موج بھی ٹیس سکتی کہ اسکے ذبان میں یہ ہوگا کہ میں اپنے ایسے خاونکہ
کوناراض کروں جس نے میر کی زندگی کو جنت بنایا ہوا ہے۔ اس کے ذبان میں ایک لوے کے
لیے بھی بید خیال ٹیس آسکا کہ میں اس بعصورت بھتگی کی طرف بھی توجہ کروں۔ بالکل ای
طرح ایک طرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور دو مرکی طرف شیطان سے بدصورت
بعتگی شیطان جس اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہتم اس کی عبادت کو چھوڑ واور میری
عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ جب جم اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کراس گند سے شیطان
کے بیجھے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسے بندوں پر چیزان ہوستے ہیں پھراس کو یا دو بائی
کروائے ہوئے فریاتے ہیں:

﴿ إِلَّهُ أَعْهَدُ الْمُنْكُمُ مِنْهَنِي آدَهَ أَنَّ لَاَتَعَبُدُو الشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ٥ وَأَنِ اعْبُدُونِي هٰذَاصِواطٌ مُنْعَقِيدٌ ﴾

#### فطبات نقر ﴿ ﴿ وَكُونَ مِنْ الْحُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

التدتعالى الخي طرف متوجد كرت يرر

توالند تعالیٰ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ہم نبی علیدالسلام کے راستے کوچھوڑ میں میں میں

كررىم ورواح كے يجھے چلتے ہيں۔

الله تعالى ك صرت بعرب الفاظ:

قرآن مجيد ش الله تعالى بور عيب الدازش فرمات بين:

وَهِيَاحَلُمُ أَقَعَلَى الْعِمَادِ ﴾

اےافسوں! ہندوں پر

بيالفاظ بره كرة راغوركرين توول كو يحد بوتاب كدرب كريم كوبيفرمانا براء بم كتف

ناقدرے بیں کم پروردگارعالم كوفرمانا پوا:

﴿ إِنَّا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادَمَا لِيَاتِيهِمْ مِنَ رَّسُولِ إِلَّا كَانُولِهِ يَسْتَهْرُونَ عَ

"كونى رسول اليينيس آئے كمانبوں في اس كاغاق شار الامو"

تو پہلے زمانے میں انبیاعلیہم السلام کا قداق اڑا یاجا تاتھا اور آج کے دور میں ٹی سنیہ السلام کی سنتوں کا غداق اڑا یا جارہا ہے نسل ایک ہی ہے، رشتہ انہی سے جڑتا ہے جنہوں نے انبیا کا غداق اڑایا۔

آئے کے دوریش کھولوگ ایسے ہیں کدوہ دوسروں کے چیرول پرریش ہواد کھوکر ہم رکھتے ہیں کسی کو چھے کہا کہی کو چھو سے بھی انہیا وکا غداق کرنے والوں میں شامل ہیں۔

انسان کے پاس معلومات تو ہڑی ہوتی ہیں کیکن جب انسان اپنی اصلاح کی کوشش خیس کرتا تو معلومات ہے اے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن یاک کی کوئی بھی آ ہے پڑھانو آپ کورجمہ کرکے بتادیں مے لیکن جب اپنی ہاری آئے گی تو خود گناہ کا مرحکب ہوگا۔ حرام کے مرحکب ہوئے ہوں گے۔

### أيك كرانفقد ملفوظ:

حضرت مبداللہ بن مبارک و کھیلاہ فرماتے تھے کہ اگر علما تعنو کی پڑھل کریں ہے تو عوام الناس فتوی پڑھل کریں ہے۔ اگر علما فتوی پڑھل کرنا شروع کردیں ہے تو عوام الناس کر دہات پڑھل کریں ہے اور اگر علما کر دہات پر بھی ممل شروع کردیں تو عوام الناس کہا تر کے مرتکب ہوں ہے۔ اگر علا کہا تر کے مرتکب ہوں ہے تو عوام الناس کفر کا ارتکاب کیا کریں ہے۔

### ہم کمال کمڑے ہیں؟

اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نگاہ ہمارے قابد ہیں نہ رہتی ہو۔ اگر ہمارا سیند قرآن مجید اور حدے مباوک سے مجراہ اور ہم کمیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نگے گا؟ اس لیے کہنے والے نے ٹھیک بات کی : ''اگر دریا کا پانی صاف ہوتا ہے تو نہروں میں مجی صاف پانی جاتا ہے جب دریا کا پانی گدلا ہوتا ہے تو نہروں کا پانی مجی گدلا ہوجایا کرتا ہے ای طرح موام الناس نہروں کی مائٹہ ہیں اور طلاور یاؤں کی مائٹہ ہیں'' تو علا کے لیے شریعت کا الترام ، کتاب وسنت کو پکڑ لینا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ ہے سر در

### ایک کی کی کھیجت:

حضرت حسن بعری میکندنی فرمایا کرتے تھے کہ جھے ایک دفعہ کی چوٹی کی بڑی نے تھیجت کی جس کویٹس بھلانیس سکتا کسی نے پوچھا: حضرت وہ کون کی تھیجت ہے؟ فرما ہے

#### ( نغبات نقیر⊕ ﴿﴿﴿(27)﴾﴿﴿(27)﴾ مِنْ ﴿﴿ ﴿(27) ﴿ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ہے کہ بارش ہوئی تقی ۔ راستے ہیں ہیسلن تھی۔ ہیں نماذ کے لیے تھر سے مجدی طرف جاد ہاتھا۔ سامنے سے وہ بڑی بھی چلتی ہوئی آ رہی تھی جب دہ بھرے قریب آئی تو ہیں نے اس سے کہا چی ذرا سیملنا کہیں ہیسل نہ جانا ، تو اس نے مسکرا کرمیری طرف و یکھا اور کہنے تھی محترت! ہیں ہیسل گئی تو ہی بھی اور کہنے تھی محتارت! ہیں ہیسل گئی تو ہی بھی کروں کی نقصان صرف جھے ہوگا۔ آپ خیال رکھنا اگر آپ ہیسل مگئے تو قوم کا کیا ہے گا۔ اس لیے عالم کے اعمر استفامت کا ہونا اعتبانی منہ وری ہے کہ کہا تھی اس کے تو قوم کا کیا ہے تھی ہمراس کا نقصان جوام الناس کو ہوتا ہے۔

علما كافرض منعبى:

ہردور اور ہرزہ نے بی اس امت کی بھکو لے کھائی کھٹی کو علانے سہارا دیا۔ یہ جائشین رسول ہوئے ہیں۔ یہ وارث ہی ہیں۔ ان کافرض منعی یہ ہے کہ خود مجی شریعت کے احکات پڑمل کریں اور حوام کو بھی اس پڑمل کے لیے برا چیختہ کرتے رہیں۔ اگر یہ ایسا کریں سے اواللہ تعالی انہیا وعلیہ السلام کے دور کریں سے اواللہ تعالی انہیا وعلیہ السلام کے دور بی اور کریں سے اور اللہ تعالی انہیا وعلیہ السلام کے دور بی اور کریں ہے اس لیے علیا کو اللہ رہ العزت کے اور حالات سے بالماتر ہو کر تفری دیا جا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مفتی کو حالات سے بالماتر ہو کر فتری دیا جا ہے۔ کہتے ہیں کہ مفتی کو حالات سے بالماتر ہو کر فتری دیا جا ہے۔

### کفار کے وعدوں کی شرعی حیثیت:

ایک ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اور ایک ہیں بندوں کے وعدے۔ یہ بندوں کے وعدے۔ یہ بندوں کے وعدے۔ یہ بندوں کے وعدے اللہ تعلقت رکھتے ہیں۔ محرفرق یہ ہے کہ بندوں کے وعدے اللہ کے وعدے اللہ کے بندوں کے وعدے نظراً تے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہتم ہماری بات مانو کے تو ہم تہیں استے ہیے ویں گے، مدوکریں کے اقتصادی رکاوٹی فتم ہوجا کیں گی، ملک میں ترتی آ جائے گی۔ تہمارا ملک تی تر آلی آ جائے گی۔ تہمارا ملک تی تربیادے کے ہم قریضے جاری کردیں گے۔ تہمادے لیے ہم

#### لطبات نقير⊕ ﴿﴿(28) ﴿﴿(28) حَرِب كَرْجِ وَمِدِ ﴾

چنے کے دروازے کھول دیں ہے۔ بدانسانوں کے وعدے ہیں۔انسانوں ہی بھی کون؟ کا فر-جن کے سینے ایمان سے خالی جن پر بھردسرتیں کیا جاسکا۔ شریعت نے کا فرپر مجروسرکرنے کی اجازت ہی تین دی۔

حی کرفت کا مستلہ ہے کہ اگر کی بندے نے جانور وج کیااور کافرنے اس کودیکھا اورمسلمان کوآ کراس نے خوجری دی کہ فلاں جانورمسلمان نے ذیح کیاہے تم جاکراس کا محوشت سے لو۔ توکوئی مسلمان اس دفت تک کوشت خریدیں سکٹا جب تک کہ کوئی مسلمان کوائی دینے والاند ہو۔ شریعت نے احتادی تین کیا۔ جس کا اللہ یہ بیتین تین اس كى كوابيال كمال قيول؟ جب تك كوكى مسلمان كوابى دسينه والاندسين كد بال اس كو مسلمان نے وائع کیا حب تک اس کا گوشت بین خرید سکتے۔ حالا تک وہ بات کی کررہا ہوگا۔ شریعت کمتل ہے کہتم ال کے وحدول پر مجروسہ مت کر دا در بھم کا فر دل کے وحد ول کو دیکھتے ہوسے کاب وسنت ایک طرف رکھ دیں۔ بیکھاں کی بات ہے؟ رہی بات ہے کہ لوگ کہیں محتمیارے اوپر معینتیل ٹوٹ پڑیں گی۔ غیظ وضنب کے نشان بن جاؤ کے لوبی آج کی بات نیس بم شروع سے فی سننے آئے ہیں۔ بیآئ کوئی تی بات نیس سنوبہ ماری تاریخ ہے۔ ادارے آیا الی معینتول میں فے بوصے بیقربانیاں دیتے ہوئے اس جوان موت اور قربانیاں دیتے ہوئے اس دنیاے جائیں مے۔ تو یہ قربانیاں نی چرکیس میں۔جب دین پرکوئی بات آتی ہے تو علا کو تربانی کا برا بنا پڑتا ہے۔ تھیک ہے ہم اس کے لیے ماضر ہیں۔

نہ شود نصیب دشمن کہ شود بلاک میفد مرددستاں سلامت کہ تو تنجر آزمائی بیکون کی بات ہے؟اگرانلدرب العزت کی الحرف سے امتحان آتے ہیں تو ہم پھائی 🔵 خفیات لقیر 🕒 پھی 🐎 🗘 از 29 اس پھی 💸 🚅 رہ ہے وجد 🔃

کے پہندے کو چوم کراس پر اٹکنے کے لیے تیار ہیں۔

جان دی وی ہوگی ای کی تھی حق تو ہیہ ہے کہ حق ادانہ ہوا ہم تو جان بھی ویں گے اور احسان بھی پروردگار کا مائیں گے کہ پروردگار آ پ نے قبول فرمالیا۔

### سے رب کے سے وعدے:

حالات کوسا سے رکھ کرشر بعت کی ہاتوں کونظر انداز کردینا علاکا کا مزیس ہے۔ عوام التاس کی سوچ تو ہوسکتی ہے، و نیاداروں کی سوچ تو ہوسکتی ہے۔ مگر علا کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ القدرب انعزت کے وعدوں کوسا ہے رکھتے ہیں اور انڈریب انعزت کے وعدول پڑھل کرتے ہیں۔ آگھ قلط و کمچ کتی ہے۔ مگر اللہ رب العزت کے وعدے کمچ جھوٹے ٹیس ہوتے۔

اس کیے اب ایسادقت آ رہاہے کے لوگ کہتے ہیں ہمان کے لیے زمین کو گل کردیں کے۔ بیہ بندوں کی یا تمیں ہیں۔ پرورد گارفر ماتے ہیں میری زمین وسیع ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کا وعدوے۔

اب ہم نے ویکھنا ہے ہے کہ کس کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ رب انعزت کا وعدہ سچا ہوگا اس لیے قطعاً تکمیرائے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے دلوی میں ایمان ہے اورا ممال وائے بندوں کو بھی تکمیرا ہے نہیں ہوا کرتی ۔

الله تعالى قر مات بين مية بيت الن ون الري جس دن قرة ن مجيد كا اعتبام موا فرمايا: ﴿ لَيُوهُمُ الْكُفِيتُ لَكُوهُ وِيُنْكُوهُ ﴾

" آج کے دن تمہارے لیے تمہارادین ممل کردیا"

ىيە خرى آيىتى اترىپى چى اى دن يىدا يىتى بىمى اترى ﴿ لْكُوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَعَوُوْمِنْ دِيْنَكُمُوْ﴾

'' آج کے دن کا فرآپ کے دین سے نامید ہو چکے ہیں''

ور من سے ان سے نہیں ڈرتا ہے۔ واخشونی من نے صرف میری ذات سے ڈرتا ہے۔ تو موس اللہ سے ڈرتا ہے اور جس کے ول بیس دنیا کی محبت بھری ہوتی ہے وہ بندوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشَيَةِ اللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً ﴾

وہ بندوں سے ایسے ڈرتائے جیسے اللہ سے ڈرتاہے یاس سے بھی زیادہ "

العنى الله سے زیادہ بندوں سے ڈرتا ہے۔

تو دیکھوچھی ! کافر بھی ایمان والوں کے دوست ہوئے؟ وہ تو دوتی کے رنگ میں وشنی کرتے ہیں۔ دوست بن کے دشنی کررہے ہوتے ہیں۔ مومن کا دوست اللہ اوراس کے رسول الطاق کے سواکوئی نہیں ہوسکتا۔ ہمیں آوا ہے حقیقی دوست کوسا سنے دکھتاہے۔

سے امیدیں لگا لیتے ہیں۔عظاما قبال نے بچ بات کی تھی انہوں نے کہا:

بول سے تھو کو امیدیں خدا سے ناامیدی مجھے بتا تو سی ادر کافری کیاہے؟

ای کا نام تو کفر ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے نظر مِثائے اور بندول یہ

نظر جمائے۔ بیدہارے حالات کوبہتر کردیں مے۔

### امام عالم بنيس مندكه غلام عالم:

ایک اصول یا در کھے .. مؤمن کے لیے زندگی ترارنے کے دوراستے ہیں اگر بیاللہ کی مال کر بیلے گا تو بیدام عالم بنے گا۔ اگر بیاللہ تعالی کی نافر مانی کرے گا تو پھر بیغلام عالم بنے گا۔ اگر بیاللہ تعالی کی نافر مانی کرے گا تو پھر بیغلام عالم بنے گا۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کیا بنا جا جے ہیں؟ اگر اللہ تعالی کی بان لیس مجے تو امام عالم بنیں کے۔ اگر اللہ تعالی کے لیے آز مائٹوں کا بنیں کے۔ اگر اللہ تعالی کے لیے آز مائٹوں کا دفت آنے واللہ ہے۔ ہمارے بوول پر بھی بیا ہتا ایکی آئیں، آئیں، آئے والے دفت ہیں ہم پر بھی آئی ہیں، آئی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کوئٹی طور پر تیار کریں اس لیے کہ ہمارا مقصدا چی ترزیر گی ترزیرا نائیں ہے۔ ہمارا اصل مقصدا چی موت مرنا ہے۔

### كافرول معدوت كالنجام:

ایک بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے اور ان کے ذہن میں فرق ہے، ہوج میں فرق ہے۔ اور ان کے ذہن میں فرق ہے، ہوج میں فرق ہے۔ ان کی سوچ ہے کہ انہوں ہے۔ کہ انہوں موت مرو کے تو انہوں نہ ذری کی ابتدا ہوگی۔ کا فراس طرح منہ میں لالی پاپ دے دیے ہیں کہ ماس کو جوسے پاپ ڈالتے ہیں ہیں ہے کہ منہ میں لوگ لالی پاپ دے دیے ہیں کہ ماس کو جوسے رہوں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دہ سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے مخالف ہوتا ہے۔ فلا ہر میں دوئی کے دعدے کرتے ہیں اور اندرون فان ہمیں باند ہورہے ہوتے ہیں۔ کہروہ اپنی ادر دہ سے ہمین ماردے ہمیں ماردے ہمیں ماردے ہمیں ماردے ہمیں اور ساتھ ہے بھی کہدو ہے ہیں کہ ہم اپنی کاروائیاں خفیدر کھیں گے۔

بھلے بھلے ۔دوئی ہوتو اکسی! کیسی مزیدار دوئی ہے؟ کہتے ہیں دوست بھی ہمارے بنو اور مدوجھی ہم کریں گے اور ہم کاروالی تہمہیں بھی نہیں تنا کیں ہے۔

#### الله عدوق كاانعام:

ایک بید دوئی ہے اور ایک اللہ رب العزت کی دوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جیں ایمان والو!اگرتم میرے بن کررہو کے تو کیا ہوگا؟

عَوْلِنَالِمِنَدُ مُورِدُ لِلْمَالُولَالَيْنِينَ أَمَنُولِنِي الْحَيْوِةِ الدَّنْسَاوَيَوْمَ بِكُومٌ الْاَشْهَادُ ﴾ "است رسولول كى مروجارے ومدہادائين والول كى دنيا كى زندگى يس اورجس دن كواميال لى جائيس كى (قيامت كدن)"

الله تعالی فرماتے جیں بیدہاری ذرمدداری ہے۔ بیتو نفظی ترجمہ ہوا اس کا مفہوم یوں آہے۔

انالعصر رسلنا" ہمارے اور فرض ہے مدوایے رسولوں کی اللہ تعالی برکوئی چیز فرض نیس مجمانے کے لیے بدالفاظ استعال کرر بابوں تا کہ معانی میچ مجھیش آجا کیں۔ تو کہنے کامفہوم بیہ ہے کہ فرض ہے ہمارے اور مدوایے رسولوں کی اورا یمان والوں

اب دیکھوکہ اللہ تعالی کیے دوست ہیں کرفرائے ہیں ہے ہماری ذ مدداری ہے۔ جے
کوئی سید شخو کے کرکیے کرمیاں میرا مرنا ہینا تہارے ماتھ ہے تو یہ ہوااسلی دوست۔ یہ
دوست کیسا ہوا کہ جو کے جس تو آپ کا دوست ہوں ،کاروائیاں بھی چھپاکے رکھوں گا
اور تہارے قافین کی مدد بھی کروں گا۔ ایسے دوستوں ہے اللہ کی پناہ اللہ محفوظ قربائے۔
تو یہ دوتی کے نام پہوشنی کر رہا ہے۔ یہ منافقت کا زمانہ ہے۔ کافر کے دل جس کس کے
ساتھ منافقت ہری ہوتی ہے ؟ ایمان دالوں کے ساتھ۔ وہ ایمان دالوں کا بھی دوست
شیس ہوسکی ۔ ان کی نظر ہمارے ایمان پہوتی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اسلام سے محروم

#### خطبارته نتیم ⊕ هندی این کا (33 ) این کا بیار سیکی می این کا در سیک یع وجد سیک می این کا می این کا می این کا می

چنا پہ دہ اس کے لیے برحمکن کوششیں کردہے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت ش ہمیں جاہیے کہ ہم دین کے ساتھ نتمی ہوجا کیں اس کومنبوطی سے مکڑ کیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

> ﴿يَايَعْنَىٰ خُدِالْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ دوس كتاب كومعنولى سے يكولو

کیامطلب؟ ہاتھوں سے معنبوطی سے پکڑلو نہیں بلکداس کے احکام پرسوفیصد عمل کر کے عملی جاسہ پہنا کے اس کتاب کو معنبوطی سے تھام لو۔ جب ریکتاب ہمارے سینے کی ہوگی تو پھر ہم قدم اٹھا کیں گے تو ہمیں اللہ تعالی کامیا بی عطافر ماکیں گے۔

### كمزورول كے ساتھ الله كى مدد:

پہلے دور میں بھی ایسا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا۔ ذرا دور کی مثال منی ہوتو بنی اسرائیل کی مثال دیکھ لیجیے۔

بنی اسرائیل پرفرعون نے وہ ظلم ڈھائے کہ اللہ کی بناہ معصوم بجوں کوئل کر دیا جاتا اورکوئی اس پر بولنے کی جرائت نہیں کرسکیا تھا۔ ایسا چیں کے دکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میں م

﴿وَنُرِيدُكُانَ نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوافِي الْكَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ انِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾

ورااعداز بيان ويكعيه إكيها شابإنه بصر سبحان الله

''اورہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان پراحسان کریں جوز مین میں کمزور ہیں اور ہم ان کوز مین کا امام اور وارث بنادیں مے''

اب بدوہ لوگ تھے کدان کے لیے پھڑین تھا چکی میں پس رہے تھے۔ اتی طاقت

بھی ٹیس تھی کہ معصوم بچوں کے آل پر آ داز افغاسکتے۔اللہ تعالی ان کے بارے بی فرماتے بیں ہم نے ارا دہ کیا اور ہوئی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اب بھی ان لوگوں کی مدد کرنے کا ارا دہ فرمایا ہے جن کولوگ کمزور تھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا پوری دنیا میں کوئی ٹیس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کمزوروں کوا فعانے کا ارا دہ فرماتے ہیں او فرمادیتے ہیں:

﴿وَنُرِيْدُأَنُ نَّمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُصْعِفُوْانِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ اَنِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِيْنَ﴾

چنانچ کیا ہوا؟ اَللہ تعالی نے اس قوم ہی صفرت موئی علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔
حضرت موئی علیہ السلام جب بوے ہوئے اللہ تعالی نے ان کونبوت ہے سر فراز فرمایا۔
ان کوفرعون کی طرف بھیجا۔ اب فرعون ان کود کھ کر کہنے لگا: تمہارے پاس کیا نشانیاں ہیں؟
انہوں نے مجزات دکھائے قو وہ کہنے لگا کہ یہ تو کوئی جا دوگر گلائے ہے۔ بنزا جادوگر ہے میہ تو ہم
ہے ہماری سلطنت چھیئے آیا ہے۔ کہنے لگا: جا دوگروں سے تمہارا مقابلہ کراؤں گا۔ انہوں نے فرما یا بہت اچھا۔ اللہ تعالی نے جا دوگروں کوائے ان تھول کرنے کی تو نیش عطاکر دی۔
نے فرما یا بہت اچھا۔ اللہ تعالی نے جا دوگروں کوائے ان تھول کرنے کی تو نیش عطاکر دی۔
جب اس نے دیکھا کہ جادوگر ان سے جالے تو کہنے لگا: یہ تو ان کی لمی جگست نظر آتی ہے۔
جب اس نے دیکھا کہ جادوگر ان سے جالے تو کہنے لگا: یہ تو ان کی لمی جگست نظر آتی ہے۔
کھر کہنے لگا: ہم ان جادوگروں کو مزاد میں گے۔ کون می مزا؟ آتی جر مزاک مزاکہ ایک طرف
کا یا دوکا ٹیس سے اور دومری طرف کی ٹا تک کا ٹیس سے ، تا کہ یہ بینا تو از ن بھی برقر ار ندر کھ

﴿فَاتَعَنَ مَاأَنْتَ قَاضٍ﴾ جولًا كرمكنا ہے كركے"

ہم نے تواب ایمان کا حراجکھ لیاہے اب ہم ایک اٹنے بھی چیجے بٹنے کے لیے تیار یں۔ آج بھی کا فرایمان والوں کو یمی کہتے ہیں کہ ہم بیکر دیں گے وہ کر دیں گے ۔ تو وہ آ گے ہے کبی جواب دیتے ہیں:

﴿ فَاتَضَ مَاأَنَّتَ تَاضٍ ﴾

جوئم کر سکتے ہوکرلو ہم نے ایمان کا مزاچکولیا ہے۔ اب ہم پیچھے نہیں ہت سکتے ہم ہمارے جسم سے جان نکال سکتے ہو، ہمارے دلوں سے ایمان تو نہیں نکال سکتے ۔اس لیے آئ کے دور میں بھی ایمان والے ڈٹ جاتے ہیں۔ جب وہ غصہ شخنڈا کرچکا تو اس نے سوچا اب کوئی اور سلسلہ اختیار کرنا جا ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت موٹی علیہ السلام کی تو م پریشان ہوئی اور ن سے کہنے گئی کہ حضرت

﴿ اوْ فِينَامِنْ قَبْلَ أَنْ تَأْلِيفًا وَمِنْ بَعْدِمَا جَنْتَكَا كُهُ

"بم آپ ك آ نے سے پہلے بھى مصيبت واذيت ميں بتلا تھ اور آپ ك آ نے ك بعد بھى وقل مصيبتيں ہيں"

ہم تو مصیبتوں میں پیش مجے۔ قال موی ' حضرت موی علیدالسلام نے قوم ہے کہا: مؤلِسْتَعِیدُ تُوبِاللّٰہِ وَاصْبِرُ وَٰزِانَ الْأَرْضَ لِنَّهِ یَوْرِثُهَا مِنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَافِهِ وَالْعَاقِيمُ لِلْمُتَقِيْنَ ﴾

''تم القدسے مدد مانکو اور مبر کرد اور القد اپنی زمین کا دارث بناتا ہے جس کوچا ہتا ہے بندوں میں سے۔اور عاقبت توستی پر بیزگاروں کی انچھی ہوتی ہے' سے جیں کا میابی کے اصول اغلبہ پانے کے اصول جو حضرت موی علیہ السلام بتار ہے بین - کیا فرمایا ؟ تم القدسے مدد مانکو۔ بیٹیس کہا کہتم بھسانہ ملک سے مدد مانگ لو بلکہ کا کانت کے بردردگار کی طرف متوجہ کیا۔

تو کا میانی کے اصول میرجیں کہ ہم القدرب العزت سے مدد مانگیں اورا ہے اندرصبرو

منبط پیدا کریں۔

### علما کی دوذ مهداریاں:

اس وقت علا کے دوکام ہیں۔ ایک اللہ رب العزت سے مدو ما مکنا۔ نمازوں ہیں، قنوت نازلہ بڑھ کے مدد ما تکیں، دعاؤں ہیں مدد ما تکیں، رات کے وقت میں جب اللہ تعالیٰ کی رصت بہت متوجہ ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے اس وقت میں بھی اللہ رب العزت سے مدد ما تکیں، ہی کام محابہ کرام کمیا کرتے تھے۔اس لیے کہا گیا۔

﴿ رُهُبَانًا بِاللَّيْلِ وَفُرْسَانًا بِالنَّهَارِ ﴾

دن کے مجاہد ہوتے تھے اور راتوں کے راہب ہوا کرتے تھے"

وہ دن میں کوششیں کرتے تھے اور رات کو اپنے رب سے عدد ما نگا کرتے تھے۔ آئ علما کوبھی بیکام کرنے جامعیتیں۔

دوسرا میہ کہ دن میں قرآن حدیث کو کھول کھول کرلوگوں پر بیان کریں۔اللہ کے وعدوں کو خوب کھول کھول کر ہٹا کیں تا کہ لوگ میہ جھیں کہ دنیا کی زندگی میں تکالیف اورآ زیائشیں آتی جیں لیکن جوانسان ان آزیائشوں میں اللہ تعالیٰ کے تعکموں پڑھل کرتا ہے کامیابی بالآخراک کی ہوا کرتی ہے۔

آج کے دور میں اگر کوئی آ دمی رات کو اٹھ کر اپنی است مسلمہ کے لیے دعا کی ند مانکے تو وہ سو ہے کہ نبی علیدالسلام کی وراشت کے پھر کیا معنی ہوئے؟

وَرَکَاۃُ الْکَوْبِیاءِ مِن شامل ہونے کی تمنا کدھرگی۔ اگر معیبت میں پیشی ہوئی تو م کے لیے بھر گولوگوں کے لیے بم راتوں کواٹھ کردوآ نسو بہانے کے قابل نیس۔ اللہ سے معانی مانگتے پہقا در نیس۔ بی علیہ السلام تو امت کے لیے راتوں کواٹھ کردعا کمیں مانگتے تھے۔ مان کے دنوں میں تو لمبی نیند کرلی۔ لیکن اس دفت امت پر جب مشکل چلوہم نے امن کے دنوں میں تو لمبی نیند کرلی۔ لیکن اس دفت امت پر جب مشکل

www.besturdubooks.Wordpress.com

ین کی اخطرات کے باول ہر طرف منڈلارے بیں کوئی یاد فیس کس وقت اور اور سے حملہ ہوتو ایسے دفت ہی علا کا فرض مصی ہے کہ (ان کو جا ہے ) بدرات کے اند جیروں ہیں افیں ۔ اینے رب سے مدد ماتھیں بروردگار ان کی مدوفر مائیں کے اوراس کے بدلے الله تعالى ايمان والول كوكامياب قرماكي معياق آج كاس دورش مارى ومددارى اور بزه کی کررات میں پکے وقت خرور جا گئے کی کوشش کریں۔ لیڈ اطلباط سے اس عابز کی مرارش ہے كدآج كى دائم جي بين ان دالوں بين رجوع الى اللہ كے ليے وقت خرورتكال ليجيد اذان فجر مونے سے بہلے آ دحاء مينا محنشہ و دنت ف جائے اس شرائھ كرآب الله رب العزت كے صنور دعائي ماتكيں \_الله دب العزت كى رحمت جوش ميں آئے گی کہ جب میرے بندول کو کفرنے ہر طرف سے ڈرانا شروع کیا تو اب میرے يئد عير كى المرف متوجه ورب إن ما كك وجي كات رب إن بوتا اى المرت ب کہ جنب ہے کوکوئی وحم کا تا ہے تو مجروہ باپ کی طرف ہما کی ہے بھی ماں کے وامن میں بناه ليما ب- آج ايمان والول يدهكل وقت آحميا، برطرف سے دهمكيان ل ري بي، نام ونثان منادیں مے، ہم تماری الشیں الناویں مے۔ جب برطرف ہے دھمکیاں مل ر بی بیں تو موس کو بھی جا ہے کہ اللہ کی رحمت کی بارگاہ میں بناہ و حویثہ ہے۔ شهر جال ش المال في، جوال على 3 كمال في مرے جرم فانہ خراب کو، تیرے منو بندہ لواز میں توالله كے حضور جميل معافياں الله بيں اللہ سے مرد مانكني ہے۔ یادر کمنا ! اگرافدرب العزت کی مدد مارے بازے ش آگی تو مارا بازا بوری كا كات سے وزنی اور بعارى موجائے كا يو بم اللدرب العزت سے مدوماً كليس جب اس كى مدوجار يساته موكى قو كرانشا مالله كامياني عى كامياني موكى محابد كرام كرماته الله

#### ظبات نغر @ وها (38) \ معلق عدر ي عدر الم

كى دوختى راس لي كمن والف في كها:

ہات کیاتھی کہ نہ وہ قیعر دکسرٹی سے ڈرے پہند وہ نوگ جو اونٹول کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوناتھا نمک کا دھوکہ بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے ہمارے سینوں میں ایمان ہوناچاہے اللہ تھائی تو خالی ہاتھ لوگوں سے دنیا کی تقدیم بدل کے دکھ دسیتے ہیں۔

> فرعون برمصینبتوں کے بہاڑ ایماوت بھی آیا کہ فرمون کے اور معینیں آناشروع ہوگئیں۔

> > طوفان كاعذاب:

ایک مصیبت توبیا گئی کداس کا دیرطوفان آسیا سب تعیقیاں جا وہوکئیں۔ جب
سب پی جہ جا وہ واتو اس نے اپنے کما شار انچیف کو بلا یا کر بھی اہماری تو زرا حت جمتم ہوگئ ۔
اب ہم کیا کریں ؟ بیآ نے والے طوفان رکنے کا بام جیس لیتے ۔ تو اس نے کہا: جناب اب
اگر اس ہے نجات پائی ہے تو اس درولیش کو بلاسیے اب آپ کی جیس چلنی اس درولیش کی
سیلے گی۔ اس کو بلاکے دعا کرواسیے۔ چنا نچے فرحون نے ان کو بلایا اور کہا ہم آپ سے
شاکرات کریں ہے ، ہم آپ کی بات مانس سے لیکن سے دعا کرو کہ حالات ٹھیک
ہوجا کیں۔ وراحالات ٹھیک ہوجا کی ہات مانس سے لیکن سے دعا کرو کہ حالات ٹھیک
دعافر مادی۔ چنانچے طوفانوں کا سلسلوک کیا۔ گروہ کھراسی قرکر یہ چلار ہا۔ جیسے پہلے تھا۔
دعافر مادی۔ چنانچے طوفانوں کا سلسلوک کیا۔ گروہ کھراسی قرکر یہ چلار ہا۔ جیسے پہلے تھا۔

#### كمريون كاعذاب:

الله رب السوت نے دوسری معیدت بھی دی۔ چنا نچے کو بول کاعذاب آئے۔ اب پھر جب عذاب آبال استان ہے گیا ہوا ہے۔ کہنے لگا: بلائ گوری پوٹس کو۔ اب پہنے گی ہوا ی پھر جب عذاب آبالہ استان ہوئی ہوا گا۔ کہنے گا ہوا ی پہنے گی ہوا گا ہوا گی جب دعا کروائی ہی جب دعا کروائی ہی ہی ہے۔ اللہ تعافی کی طرف سے حالات استھے ہوگئے۔ پھر کر کیا۔ کا فروں کے کر کا قرآن جیدے جب دی کر ہا ہوں تا کہ آپ کو پینہ چن جائے کہ کا فروں کے وعدے کیے ہوتے ہیں۔ فرحون تھی دیا ہے ہوئے ہیں۔ فرحون تھی دیا ہے ہوئے ہیں۔ فرحون تھی دیا ہے ہوئے ہیں۔ فرحون تھی دیا کی پر پاورتھا، کہنا تھا کہ بی بداالہ موں۔ اپنے آپ کورب سے محتا تھا۔ دیکھواب کیے کر کرتا ہے ؟ قرآن بنار باہے کہ فرحون نے کر کیا۔

### مینڈکوں کاعذاب:

اب ان كاد پرمینڈكول كا دفراب آئيا۔ دروازے كھوليں آو آئے مینڈك، بستر پ نشخ آئيس آو اندر مینڈک، ہر چیز ہی مینڈک۔ پھر ہذا پر بیثان ہوا۔ آوم نے كہا ہمیں اس مصیبت ، پھاؤ۔ اس نے كما فرانچیف سے مشورہ كیا۔ اس نے كہا جناب! پہلی اب بھی ای کے ہاس كو بلائے اور پھر دھا كروائے۔ چیٹا تچہ پھر صفرت موئی علیہ السلام كو بلوایا۔ مشیس ساجتی كیں ہم آزادی ویں ہے، ہے كرویں ہے، وہ كردیں ہے، مطالبات مان كیں سے۔ اب حالات اجمع ہوئے پھر كركیا۔

#### خوان کاعذاب:

اب الله تعالى نے ان برايك اور معينت نازل قرمانی ان برخون كا عذاب آميا، كمانا كماتے بيں تو خون كا دائق، مانن عائے ركتے بيں توخون كا دائق، پائى پينے بيں تو خون كا دائلة دخون برطرف سے لكتا بھى ہے اور دائلة بھى محسوس ہوتا ہے۔ اور بريشان

#### ( نظبات نقير @ و 40) \ ( 40) كي و المركب ي المركب المركب

ہو گئے۔ پھر بلاکر کہا تو صفرت موئی طیدانسلام نے فرمایا: یوی دفعہ دحوکہ کریکے ہو۔ کب تک بیچوٹے وعدے کرتے رہو گے؟ کہنے لگا : ہاں آپ فٹک آپ اپٹی قوم کو لے کریلے جا کی ہم نے آپ کواجا زت وے دی۔

## فرعون اوراس ك فكركا حبرتناك انجام:

حعرت موئی علیہ انسلام اپنی قوم کو لے کرجل پڑے۔ جب قوم کو لے کر سیاتہ بیچے

کا غزرانیجیف صاحب نے کہا: جناب اہماری اٹی فوق، ہم وقت کی ہر پاوراور یہا پی قوم

کو لے کے جارہ ہے۔ ان کے ہاتھ میں قریجی تھا ای تیل ۔ آرکول ۔ ان کے جارہ ہے۔ ان کے ہاتھ میں قریجی تھا ای تیل ۔ آرکول ۔ آرکول یہ تھے۔

خے "ان کو آپ نے بھٹی دے دگا۔ یہ کیا کیا؟ یہا بھا ہما اور کھر کے کام کرتے تھے۔

اس نے کہا اچھا سب مطالبہ کردہ ہوتو ان کو جا کر پاڑ لیتے ہیں۔ اب فرحوان اپ لائٹکر کو

لے کر چالا کہ ان کو انجی گرفتار کر کے لاتے ہیں۔ معزت موئی علیہ السلام قوم کو لے کر

در یا کے کنارے پہنچ است میں پہنچ سے فرحوان کا لفتر بھی پہنچا۔ ایسے وقت ہی صفرت موئی علیہ السلام کے ماتھ ہی معزت موئی علیہ السلام کے ساتھ جی میں نہنچ سے فرحوان کا لفتر بھی پہنچا۔ ایسے وقت ہی معزت موئی طبیہ السلام کے ساتھ خوز دہ ہو گئے ان کو اپنے آگے در یا کا یا ٹی آ تا تھا اور اپنے بیچے انسانوں کا در یا نظر آ تا تھا۔

﴿ قَالَ أَصْعَابُ مُوْسَى إِنَّالَمُلُدَكُونَ ﴾

''کہا حضرت موکی طبیالسلام کے ساتھیوں نے ہم تو دھر لیے گئے'' کاڑے گئے ، مارے گئے۔اس دخت ایک یقین مجری آ وازا ہمتی ہے۔

حضرت موی علیدالسلام کمزے موکر کہتے ہیں۔ کا ہرگزایش۔ ہارارب مارے

ماتحب-

﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَمَةُ بِمُن ﴾

"ميرادب بير ـ ساتحه به د مغرور يمرى د منما ألى فر ما ـ كا"

#### ظبات فقير ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَمِد اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

تو دیکھر جب جاروں طرف سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور بندہ محسوس کرتا ہے ہیں۔ مجبرے میں آ چکا ہوں ، اب اس ونت اللہ کی مدد کا وقت شروع ہوئے والا ہوتا ہے ایمان والوں کواس وفت بھی یقین ہوتا ہے۔

چنانچہ انہوں نے فرہایا ہرگزنہیں۔ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ جھے تھانہیں چھوڑے کا دومنر ورمیری مددفرہائے گا۔ چنانچہاد پر سے دمی آئی۔

> ﴿ آَنِ اصَّرِبُ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ﴾ \*"آ پاک دریاراناعما ارسیع"

معلی کہتی ہے اس پر عصا فارنے کا کیافا کدہ؟ مارنا ہے تو انظار کرہ جب فرعون علیہ تمہارے پاس پینچے تو اس کے سر پر دے مارنا پھر شاید نئی جاؤ کے ۔ محر حضرت موئ علیہ السلام نے پائی پر مارا۔ اللہ تعالیٰ نے بارہ راستے بناد ہے۔ نی اسرائی کی قوم اس میں سے کر دنے گئی۔ جب فرعوان وہاں آ کر پہنچا تو اس نے کہاراستے تو بنے ہوئے ہیں چلوآ کے تک ان کا پیچھا کریں گے۔ چنا نچہ جب اس نے دریا شک ان کا پیچھا کریں گے۔ چنا نچہ جب اس نے دریا میں پاؤل رکے ہماری فوج دریا میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے دیواروں کو پھر ملادیا۔ سب کے مسامری فوج دریا میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے دیواروں کو پھر ملادیا۔ سب کے مسافرق ہوگئے۔ اب اس کو بات بیاد آگئی کہنے لگا:

﴿ الْمُنْتُ بِرَبِّ مُؤْسَى وَ هَارُوْنَ ﴾

'' بین حضرت موی اور ہارون علیدالسلام کے رب پرامیان لایا'' فرشتے نے آ کر کہا اِلمن'' اب امیان لاتے ہو اور اس سے پہلے تو تم من مانیاں کرتے پھرتے تھے''

تو ظاہریں ایسے بی نظرآ تاہے کہ مومن کمیرے میں آ رہے ہیں گرحقیقت میں اللہ تعالی جب تفرکوشت کی موت مروانا جا ہتا ہے اللہ تعالی جب تفرکو ذائت کی موت مروانا جا ہتا ہے او ظاہر کے نقشے

الیے بنادیتے ہیں کہ کافر جمتا ہے ہیں انہیں تم کردوں کا مگروہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی الیے بنادیتے ہیں کہ کافر جمتا ہے ہیں انہیں تا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی کے اسمیا کرد ہا ہوتا ہے۔ اسٹے ہاتھوں سے اپنی مورت کا سامان کرد ہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی حدود ایمان والول کے ساتھ ہے۔ جمیل قطعاً تحبرانے کی ضرورت بہیں ہے۔ عالی کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے اس کی ذات پر یعین سے کریں گے۔ بالا فرانشدر ہا المعرف ہمیں کا میاب فرما کیں گے۔

### روم پرمسلمانون کاغلیہ:

ہمارے بوب کا اور تربیل ایسی ایسی تعلیم دی کول قبل دیکھتے؟ ذرااور قریب کی مثال وے دینا ہول بنی اسرائیل کی مثال ذرادور کی ہے۔ روم کے باوشاہ نے فارس کے باوشاہ برحملہ کیا اور فارس کے باوشاہ نے روم پر فلبہ پائیا۔ رومیوں کو محتست ہوئی تو کا قربزی خوشیاں منانے گیے۔ اس وقت نمی طیالسلام پر بیغام انزا۔

﴿ ٱلْعَرِّى عُلِيسَتِ السُّوْمُ فِي آمْنَى الْأَدْضِ وَهُدُ مِيْنُ بَعْدِ عَلَيْهِدُ سَيَغْلِبُوْنَ ۞فِي بِعَنْجِ سِنِيْنَ لِلَّهِ الْكَمْرِمِنُ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ يَوْمَ فِيَكُومَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

دىموالله تعالى كى فرف سے كياخ فخرى آتى ہے۔

اب" روی مغلوب ہو سمے لیکن عمقریب چند سالوں بھی بیرعالب آئی ہے" جب کا فرول نے بید بات کی کفار بمشرکین کھ کہنے ساتھے بیاتو ول کوٹسٹی دسینے والی بات ہے۔ بیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ رومی دوبارہ عالب آ جا کیں گے۔

صدیق اکبر طافظ کا بھین اتنا تھا وہ کہنے گئے تم کوئی شرط با عدهنا جاہتے ہوتو ش اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سوفیصد می ہے۔

آج صديقي ايمان كي خرورت سهدواتى اس ونت ني عنيدائسلام كي باست كا فرول

#### ( نظبات فقير ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُ

کونظر آئی تھی کہ بیبھی پوری تیں ہو یکتی ۔ محراللہ تعالی کے وعدے سیچے ہوتے ہیں۔ چھر عی سال کر رے اللہ نے سری کوختم فر مایا۔ نبی علیہ السلام نے فر مایا کسری فتم ہوگا اس کے بعد آئ تک ویسا کسری فتر سکا نہ اس کو وہ بعد گھر کسری فیوں ہوگا۔ وہ کسری محیا اس کے بعد آئ تک ویسا کسری نہ آسکا نہ اس کو وہ مکومت مل کی ۔ آئٹ پرستوں کا نام ونشان مث کیا۔ آج دنیا بیس آپ کو آئٹ پرستوں کا محومت کا کوئی نام بھی تیس مل سکا مجبوب میں ایس کی جب بیس کی جب ہوئیں۔

### نبوی پیشین کوئیاں:

جی علیہ السلام خدق کود رہے ہیں۔ ٹین دن کے بھو۔ کے ہیں پیدے مبارک یہ السلام خدق کو دہے ہیں۔ کھانے کے لیے بکھ پاس نیمل اس وقت کدال مارتے ہیں اور قرماتے ہیں روم کے فتح ہونے کی خوشخری ال رہی ہے۔ اس کے کھانے کا اس وقت کا تکن فلال آ دمی اس نے اتھ ہیں بہتے گا۔ جب کا فرول نے ساتو وہ جران ہونے کے کہنے کہانے کہا تی اور قوم کو تسلیال دیتے گھررہے ہیں کہم روم اور فارس کے فارتی بن ما کی کھانے کو ملکا نمیل اور قوم کو تسلیال دیتے گھررہے ہیں کہم روم اور فارس کے فارشی بن کے مارک کے فارش کی فارس کے فارش کے کا میں گے مورٹ کی کہنے کے قدموں ہیں تیمور کسری کے جاج آ گئے۔ محبوب کا فیانی بات کی جابت ہوگی۔ اللہ تو ایک فیار کر دالا۔

### جب مسلمانون کارعب پڑا:

 آپس ہیں بیٹھ کرسو چنے لگے کہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چوتی ہے ایسان ہو کہ یہ ہماری طرف آپڑیں تو محر ہمارا کیا ہے گا۔ اس سے پہلے یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ چنانچ اپنے سامان کو بائد حااور فودا پنے ہاتھوں سے اپنے گھر دن کو فراب کر کے جال پڑے۔ اللہ تعالی بڑے بجیب الفاظ کے سماتھ اس کے تذکر وفر ماتے ہیں۔ ذرا سینے اور ول کے کانوں سے سنے۔

و کیموالاند تعالیٰ چڑیوں سے کیسے باز مروا تاہے۔ حوالذی کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروارہے ہیں فرہایا:

﴿هُوالَّذِى اَخُرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوامِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمُ لِأَوَّلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمُ لِأَوَّلِ الْكَتَّدِمَا ظَنَنْتُمُ أَنْ يَخْرُجُواوَظَنُّواْنَهُمْ مَانِعَتُهُمُ خُصُونُهُمْ مَنَ اللّهِ الْحَشُرِمَاظَنَنْتُمُ أَنْ يَخْرُجُواوَظَنُّواْنَهُمْ مَانِعَتُهُمُ خُصُونُهُمْ مَنْ اللّهِ فَالَّاهُمُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَخْرَبُونَ فَاللّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَخْرِبُونَ فَاللّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَخْتَمِبُو وَقَلَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بَهُوتِهُمْ بَاللّهِ مِنْ مَيْثُ لَوْ يَعْمَلُونُهُمْ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لِللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَعْمَلُونُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَعْمُونُونِينَ ﴾

"وه و ات جس نے تکالا ان کافروں کو ان کے کمروں سے تہیں کمان ہی خوال سے تہیں کمان ہی خوال سے تہیں کمان ہی خوال تھا کہ آتا ہے اللہ کے اللہ کا ان پر اس طرف سے آیا جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب ڈال دیا اپنے کم وال کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا والوں کو یہ چلا تو انہوں نے ہما گئے میں ان کی مدد کی "

الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ فَاعْتَبِهِ وَمُنَا أُولِي الْأَبْعَسَارِ ﴾ " اوآ تَكُمول والوتم عبرت حاصل كرو"

#### خلبات فقیر⊕ ﷺ ﴿(45) ﴿(45) ﴿ ﴿(45) حَصْلَاتُ عِيْرِب كَهِ يَعِيرِ وَمَدِي

جب میں مددکرنے پر آتا ہوں تو میں نہتے لوگوں سے ناقائل تسخیر قلموں کو فقے کروا تا ہول اللہ رب العزب کے وعدے تواہیے ہیں۔

قراس لیے اگرکوئی یہ کے کہ بہت بڑی یا درحملہ کررہی ہے نینے لوگوں کو مار مار کے ختم کر ڈانے گی تو ہمارے پاس پہلے ہی ہے ایسے فلائز موجود ہیں، مثالیس موجود ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی عدد کیسے کی؟ ہماری سلی کیلے قرآن یاک کی آیات کافی ہیں۔ اللہ تعالی ایک ادر جگدارشا وفر ماتے ہیں۔

> ﴿ وَكُنُ يَجَعَلَ اللَّهُ لِلْكَانِوِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا ﴾ "الله تعالى كافرول كوايمان والول يحب وَيَخِيرَ كاراستَهِي ثِيل دست كا"

الله تعالی رائے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ جیسے بچے کوکوئی مارنا چاہتے ہا کے کہنا ہے میرے ماتھ تمثوثم کہنا کہنا ہے میرے ماتھ تمثوثم کہنا کہنا ہے میرے ماتھ تمثوثم کہنا کیا چاہے ہو۔ جس طرح باپ بچے کو Prate ct کرتا ہے۔ وہ اس کو تھا تھت میں نے کیا چاہے اور کہنا ہے بیٹا میں تمباری طرف سے مقابلہ کروں گا۔ بالکل ای طرح جوان ان والوں کو مزاد ینا چاہتا ہے تو بھر ایسے حالات میں اللہ رب العزت درمیان میں آ جاتے ہیں۔ وہ تو ایمان والوں کے مافظ ہیں۔

﴿ ٱللَّهُ ۗ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

"الله ايمان والول كا دوست ٢

﴿وَهُويَتُوكَى الصَّالِحِينَ﴾

"اوروه نیکوکارول کاسر پرست ہے"

چنانچرمديث پاك من فرمايا:

((منَ عادىٰ لِي وَلِيُّاوَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ))

''جس نے میرے دلی ہے۔ دشمنی کی میرااس کے ساتھ اعلان جنگ ہے'' سماؤ کہ ان میل نے آئی کھیا شاکر کہ دیکھیں میرالان کرساتھ اعلان جنگ ہوگا۔ اس

یے کا قرتہاری طرف ؟ کھیا تھا کرتو دیکھیں میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہوگا۔اس لیے ایمان دانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔

## اسلام عظرانے والوں كا انجام:

آیک بات یادر کھنا۔ آج کے حالات بھی کا فرکی شخصیت کوئیں ٹم کرنا چاہیے اسکو ختم کرنا چاہیے اسکو ختم کرنا چاہیے اسکو ختم کرنا چاہیے ان کا مقصد ایمان والے جنہوں نے اللہ کی دھرتی پہاللہ کے نظام کونا فذکیا ہے ان کوئم کرنا ہے۔ تو ایمان والو ! کا فروں کی کھرمومنوں نے بیس اسلام سے بوری ہے اور جو اسلام سے کلرا تاہے پھراللہ تعالی اس کو پاش یاش فریا دیتا ہے۔ مملام کی حفاظت اللہ نے ایپ ذھے لی ہے وہ خوداس کی حفاظت اللہ نے ایپ ذھے لی ہے وہ خوداس کی حفاظت اللہ عالمی ہے۔

آج حالات اس طرح ہیں جیسے عبدالمطلب کے وقت میں ہوا تھا۔ اہر ہداللہ کے مرکومنانے کے لیے چلا تھا اوران کے اونٹ پکڑ لیے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہی ہمیں ہمارے اونٹ والیس کردو۔ اہر ہد ہوا جہران ہوا کہنے لگا: میں توسمجھا تھ ہوا مطالبہ کریں گے اور بیرتو سواونٹ بی ما بھی کے جارہے ہیں۔ تو وہ کہنے گئے کہ آپ نے اونٹ کیوں ما بھے کہ آپ نے اونٹ کیوں ما بھے کہ وہ کہنے گئے کہ اس کے کہ بیاونٹ ہماری ملک ہیں، رو گیا گھر۔ تو جو گھر کا مالک ہے وہ خود تیرے ساتھ فنٹ نے گا۔ چھرد نیانے ویکھا کہ اللہ تعالی نے بدمست ہاتھ ہوں پرسوار ہوئے والوں کو کس طرح کی اللہ کے نظام کومٹانے کے لیے طیاروں کے بدمست ہاتھ ہوں پر کا فرآ کرسوار ہوگئے۔ ہمارے ہووں نے بحی سوچا کہ ہم خوداس قابل بیل کہ خود جنگ میں کہ ہم آپ اونٹ اونٹوں کو بچالیں۔ یہ محمد عملی اچی تھی ہم خوداس قابل بیل کہ خود جنگ میں سامنے آئیں۔ ہم جھتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہوا اونٹوں کو ایک طرف کرایا اورڈ اگر بکٹ ان کو سامنے آئیں۔ ہم جھتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہوا اونٹوں کو ایک طرف کرایا اورڈ اگر بھٹ ان کو سامنے آئیں۔ ہم جھتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہوا اونٹوں کو ایک طرف کرایا اورڈ اگر بھٹ ان کو سامنے آئیں۔ ہم جھتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہوا اونٹوں کو ایک طرف کرایا اورڈ اگر بھٹ ان کو

اگلاراستہ دکھا ویا۔ اب ان کی تکر اسلام سے ہے یہ نظام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزب ان کوابیار سواکریں مے ، ان کی السی گست ہے گی کہ یہ پچھتایا کریں مے کہ ہم نے بہ قدم کیوں اشحایا تھا۔ ہم تو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنے والے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد ما تکمیں ، معاقباں ما تکمیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گنا ہموں کی وجہ ہے ہم سے ناراض ہیں تو ہم اللہ کومنانے کی کوشش کریں ، پروردگار ہم معافی ما تکتے ہیں مہر مائی فر او بچے بھر اللہ دب العزب کی مروک نظارے اپنی آئے کھوں سے ویکھنا۔

## الله كي مددك نظارك:

جب آیک ملک نے پہلے بھی مسلمانوں پرحملہ کیا تھا اس وقت بھی اللہ کے وعدے

پورے ہوئے ہوئے مجاہدین نے آتھوں سے دیکھے تھے۔ اب چرایک دقت آگیا چرہم

اپنی آتھوں سے دیکھیں گے اس لیے مانوں ہونے کی ضرورت نہیں ۔ ضرورت اس امرکی

ہے کہ ہم گنا ہوں سے پچی تو ہر کریں ، اپنے ول دوماخی ، آٹھ اورشرم گاہ کو قابو جی رکھیں۔

پھرہم اپنے دب کے سماھنے ہاتھ اٹھا کی ، اے اللہ ہم نے آپ سے منح کر لی ہے۔ اب

تک ہم آپ کو نا راض کرتے پھرے ، تشس وشیطان کے مطالبات پورے کرتے پھرے۔

الشداب بات بچو جس آگئی۔

دنیاوالے کہتے ہیں گا بھولا شام کو کھروالی آجائے تواہے بھولائیں کہتے۔ رب
کریم آپ خود بی تو فرماتے ہیں کہ جو موت سے پہلے پہلے آ کر میرا ورواز و کھکھنا لے تو
میراورواز واس کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ مولا اب ہمیں احساس ہو گیا، ہم نے بہت گناہ کے،
بہت خطا تیں کیں، میرے مالک! اب ہم آپ کو نا راض ٹیس کرتا جا ہے آپ مالک حقیق
ہیں۔ اے مالک! ہم وامن پھیلا کر بیٹھے ہیں آپ کی رحمتوں کے منظر ہیں آپ تو اپنے
میرب ٹانٹی کی کوفر مائے ہیں :

﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ ﴾

''ان کومعاف فرماد پیچے''

﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْ هُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾

"ان كے ليے استغفار مجياورائي مشوروں ميں ان كوشال فرما ليجيا"

جب آپ این محبوب ڈاٹھ کا کو آئے ایکھے اخلاق کا سبق دے رہے ہیں تو آپ تو پروردگار ہیں۔اللہ مہریانی فرماد ہیجے ہم نے سلے کے لیے ہاتھ بڑسمائے ہیں جمارے ہاتھوں کوخانی نہلونا دینا۔اللہ ممیں کا فروں کے سامنے رسوانہ فرمادینا اللہ آپ نے تو خود فرمایا:

﴿ فَهِوَزَيْنِي وَجَلَالِي لَا أَغْضِيْتُكُو وَلَا أَفْدَ خُكُو بَيْنَ أَصُعْبِ الْعُدُوْدِ ﴾ '' مِجْمِهِ الْبِي عزت وجلال كي هم مِن تهيس كافرول كي سأسن بهي وليل ورسوا نئيل كرون گا''

ميرے مالک مدفر ماد يجيگا۔

جب ہم اس طرح کی دعائمیں مانٹیں سے تو پھرد کھنا اللہ تعالیٰ کیے مدوفر ماتے ہیں۔ اور اپنے بندوں کو کامیاب کرتے ہیں۔ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہم اپنے کرنے والا کا کرلیں اللہ تعالیٰ ہم پر دھت فرمائمیں کے اللہ تعالیٰ ہما رامددگارے وہ تو فرماتے ہیں:

﴿ كَمْ مِّنْ فِنَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِنَةً كَثِيهُ رَةً بِالْآنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ الصَّابِرِينَ ﴾

"الله تعالى خودى مبر كرنے والوں كے ساتھ جيں۔ جب الله رب العزت مدوفر ما كي كو بقينا كامياني بوگى اس ليے بميں چاہيے كہ بم اپني لگاہ برطرف سے بشاكر الله رب العزت كى ذات برركيس - بيعلاكا فرض منعبى ہے كہ جوام الناس پريشان مون تو آپ نے ان كوتسلياں ويني جيں ، جوام الناس كے دل جس جرائت بيداكرنى ہے ، ان كو

#### کے دیرے کے وہدے کا معلق کی (49) کی معلق کے رہے کے وہدے ک

قربانیوں کے لیے براہیختہ کرنا ہے۔ ہم دنیا کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھاتے پھرتے ہیں۔ اگر اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھانے کا دفت آگیا تو مومنوں کوخوش ہونا چاہیے کہ الحمد نشر ہمیں تو انشانے اس لیے پالاتھا، ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاقیا یا داری قربانیوں کو تبول کر لیں۔

## مھوڑے کی وفاداری:

ایک محوزے کودیکھیے۔جس محوزے کو مالک بالناہے کہ بین اس پر بیٹے کر جنگ كرون كااوروه كحوز ابمي مجمتا ہے ميرے مالك نے مجھے كھذا يا پلايا ،ميراخيال ركھااس ليے كه شر جنگ يس اس كے كام آؤل كاروب اس كھوڑے كے اوپر جب مالك بينمتاہے، سامنے وشن کی مفیل ہیں، مالک اس کی نگام کمینچاہے، ایڈی مارتاہے اشارہ ویتاہے محوث ووڑ واور دشن کی مفول بیں تھس جاؤ۔ سامنے تیروں کی بارش ہورہی ہوتی ہے، وہ تیر کھوڑے کے جسم میں چلتے ہیں خون کے فوارے چھوٹنے ہیں، کھوڑ اسمحتاہے میری جان جانے کا وقت ہے محریرواہ نہیں کرتا، کیوں؟ اس کو پہتہ ہے آج وفا دکھائے کا وقت ب- ميرے مالك في محصاى ليے بالا تعاريان مرجى عمياتو كيابات مولى؟ محور واسية ما لک کا دفا دار بنا۔ آ مے برحمتا ہے وشمن کی مغول میں مستاہے ، پھر تیر ہو، تفک ہو، توپ مو كمورُ الني جان كى يرداه كيه بغير وتمن كى صفول بين ايين سوار مجابد كو يهنيادي إب الله تعالى كو كھوڑے كى وفا اتنى پندآئى پرورد كارعالم نے قرآن مجيد بن تشميس كھا كھا اس كھوڑے کی دوژ کا تذکره فرمایا:

﴿وَالْعَلِينَاتِ ضَبُّكًا ۞ فَالْعَفِيرَاتِ صُبِّكًا﴾

اے پروردگارآپ کنے قدردان ہیں اگر محوز ادفاد کھا تا ہے تواس کے پاؤں ہے جو محرداڑ رہی ہے آپ اس کی متمیں کھا کھا کر ہات کو قرآن کا حصہ بناد ہے ہیں تو اللہ کے

## كابت نعير ⊕ و (50) ♦ المعالمة عرب كري ومد

بندے اگر اللہ کے ساتھ وفاکریں مے تو اللہ تعالی کے باب ان کی تنی فقدروائی ہوگی۔اس لیے جمیر اشہادت کی تمنا ہوئی جا ہے۔

نى عليه السلام في ارشاد فرمايي: در الوجه سے سني كار

نی علیہ السلام کے ارشاد کا مغیوم ہے ' جس بندے کے دل میں شہادت کی تمتا نہ ہو اوراس کو انشہ کے راستے ہیں بھی تکلیف نہ کیٹی ہو جب بھی وہ مرامنا فق ہو کر مرے گا'' منافق کی موت سے بناہ مانکیے ول ہیں شہادت کی تمنا ہو، دین کے لیے تر بانی کے لیے ہم تیار ہوں پھرد یکھیے اللہ تعالی سے مہریاتی فرماجے ہیں۔

## شهيد كامقام ومرتبه:

همید کوارنند رب العزت نے کیاانعام دیا؟ ذراس کیجیے چلوالندنے بات دل بیں ڈال دی آپ کی ضدمت بیں مجمی حرض کرتا چلول۔

حدیث پاک بیس آتا ہے کہ جمہید کے خون کا قطرہ زمین پراہمی تیس گراہوتا اس سے بہلے اللہ تعالی اللہ تعالی اس کے سب گناہوں کو معاف قرمادیتے ہیں۔ ساتھ ریمی قرمادیا صدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالی شہداء کو اپنی طرف بلائیں سے کہ شہداء اللہ کے عرش کے قریب ہوجا کی اگر کے میں ایرا ہیم فلیل اللہ علیہ السلام بھی کھڑے ہوں کے قووہ بھی ہوجا کی اگر کے میں ایرا ہیم فلیل اللہ علیہ السلام بھی کھڑے ہوں کے قووہ بھی ہوجا کیں اللہ علیہ اللہ کے عرش کے قریب ہوجا کیں اللہ واللہ کے اللہ اللہ کے اور داستہ دیں سے کہ شہداء اللہ کے عرش کے قریب ہوجا کیں اللہ واللہ کی اللہ کی اللہ اللہ اللہ کے اللہ اللہ کی کہ کہ کہ کی اللہ کی کہ کہ کی اللہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ ک

اس لي تغير قرطبي مين أيك عجيب بات تسى ب فرايا حميا:

ایک عام آ دی جب مرتا ہے تواس کی روح فرشتے تین کرتے ہیں کین جب شہید کی شہادت کا دفت آ تا ہے تو اللہ رب العزت قرباتے ہیں ملک الموت! میرے تام پہ جان وے رہاہے بیچے ہٹ جاؤاس بندے کی روح میں خود بیش کروں گا۔ چنانچہ شہید کی روح الله تعالى خورتيض فرماليتية بن \_ بيكتني بوي سعادت ہے؟

جب کسی عام بندے کوموت آتی ہے تو شریعت کا تا نون ہا آپ کوشل دو۔اسے
کفن کا یو دیفارم پہنا دو۔اس نے اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے لیکن جہاں شہید کا دقت
آیا اللہ نے ضا بطے بدل دیے۔ مجت کا تقاضا دیکھیے کیے پورا ہوتا ہے اللہ! ایک آ دی
شہید ہوا ہے اسے پانی سے مسل دے دیں۔اللہ نے ضابطہ بدل دیا۔ کوئی ولی تھا،ابدال
تھا، تقلب تھا پانی سے مسل دیا گیا۔ بیشسید ہے اللہ! اسے مسل دے ویں فرما پانیس۔ بیتو
خون سے نہا چکا ہے۔اب اس کو پانی سے مسل و سے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ! اسے کفن
خون سے نہا چکا ہے۔اب اس کو پانی سے مسل و سے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ! اسے کفن
کی یو نیفارم پہنا دیں؟ فرما یا ہر مزنہیں۔اس کے کپڑوں ہے جوخون کے دھیے ہیں وہ مجھے
کی یو نیفارم پہنا دیں؟ فرما یا ہر مزنہیں۔اس کے کپڑوں ہے جوخون کے دھیے ہیں وہ مجھے
ان مجولوں کی طرح اس محملی کھڑا ہوگا کہ میرے بندے نے میرے تا میا ہی جان
دے دی ہی ۔ تو سوچے تو سمی القدرب العزت شہیدے کئی مجبت فرماتے ہیں۔اس لیے
دے دی تق میں ۔ اس لیے

﴿ وَلَا تَقَوُّلُوا لِلهَنْ يُنْفَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُوَالِّ لَكِنْ أَخْيَاءُ وَلَكِنْ لَّ تَشْعُرُونَ }

'' جوالقد کے راستے میں قبل کیے جا کمیں ان کو مروہ بھی نہ کہو بلکہ وہ اپنے رب کے نز دیک زندہ میں لیکن تنہمیں اس بات کا پیٹائیں''

توشہادت ہمارے لیے سعادت ہے ہم اللہ رب العزت سے اس کی دعا مانگا کریں ۔ اللہ تعالی سب حضرات کا تشریف لانا قبول فرمانے اور آج کی اس محفل میں انلہ تعالی ہم سب کی تو یکو تبول کرنے۔ (آئین)

والحِوْ وَعُوالنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

## مين تواس قابل نهقا

مشكر ہے تيرا خدايا! ميں تو اس قابل نہ تھا تونے اینے کمر بلایاء میں تواس قائل نہ تھا اینا وبواند بتایا، میں اثر اس قابل ند تما حرد کیے کے پرایا، میں تو اس قابل ندتھا مدتوں کی بیاس کو سیراب تونے کر دیا جام زم زم كا يلايا، عن تواس قائل ندتما ڈول دی شننڈک میرے سنے میں تو نے ساتیا ا اسے سے سے لکایا، من تر اس قابل ند تھا بھائمیا میری زبال کو ذکر الااللہ کا بیسبق کس نے پڑھایا، میں تواس قابل نہ تھا خاص اینے در کا رکھا تونے اے مولا! مجھے یون نبیس در در بعرایا، همی تو اس قابل نه تما میری کوتاہی کہ تیری یاد سے عافل رہا بر مبیں تو نے ہملایا، بیں تو اس قابل نہ تھا

# قرآن مجيدايك انقلابي كتاب

اَ لَحَمُدُ لِلْهِ وَكُلَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ اللَّذِينَ اصْطَعَىٰ اَمَّا يَعْدُ. فَاَعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْدِ ( عِسْدِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْدِ ( ) اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَةٌ وَجَعَلُنَالَةٌ نُوْرًا يَمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ ....وقالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلد تَبَرَّتُ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللهِ وَخَرَجَ مِنْهُ

سُيُّحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّاً يَصِفُوْنَ۞وَسَلَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمُدُيْلَةِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَّبَارِثُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِثُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ

# كلام سي متكلم تك رسائي:

ہرانسان کا کلام اس کے جذبات اوراحساسات کا آئینددار ہوتا ہے۔ جب تک آدی بات نہ کرے اس وقت تک معلوم ہیں ہوتا کہ اس کے ملم کی انتہا کہاں تک ہے۔ حضرت علی داللہ فرمایا کرتے تھے:

> آَلْمَوْءُ تَحْتَ لِسَانِهِ "انسان الی زبان کے سے میاہوتا ہے"

فرماتے تنے:'' تم بات کرد، پہچانے جاؤگے میں بات کرنے ہے انسان کی حقیقت کا پینے چل جاتا ہے۔ بول مجھے کہ ہرکلام کے اندر منظم چمپا ہوتا ہے۔

مشہوروا تعدب۔ اورنگ زیب عالمکیر موسلہ کی بنی کا نام 'زیب النسام نفی ' تھا۔ وہ فاری کے اشعار کہتی تھی۔ ایران کے کسی بوے شاعرنے ایک معربے کہا:

ورابلق كيكم ويدوموجود

ورا بلتی ایسے موتی کو کہتے ہیں جو سفید ہوتا ہے، کمر اس میں ہلکی می سیاہ ایائن ہوتی ہے۔ وہ الائن اس کے حسن کو بڑھاد ہی ہے۔ اس نے بدایک معرصہ تواجها کہددیا، کمر دوسرا کوئی معرصہ چھانہیں تھا۔ اس نے اعلان کر دایا کہ اگر کوئی شاعر دوسر امعرصہ جوڑ و نے قبیس اس کو بڑاانعام دوں گا۔ بڑے بڑے شعرا ونے کوششیں کیں گر بات نہ نی۔

یہ بات زیب النساء تخل تک ہمی باتی گئی گئی۔ دہ قدر تأایک دن نہانے کے بعد آتھوں شرسرمہ ڈال رسی تھی ۔۔۔۔۔ہمی بھی سرمہ ڈالتے ہوئے آتھوں پانی آجاتا ہے۔۔۔۔اس نے سرمہ ڈال کرآ کینے میں دیکھا کہ اس کے آنسو کے اعدرسرے کی وجہ ہے بلکی می لائن محمی۔ اس براس نے شعر کو کھمل کیا:

> ور اہلی کے کم دیرہ موجود محرافک بتان سرمہ آلود

کر حمیش کی آ کھیکا جو سرمه آلود آنسو ہوتا ہے وہ درایل کی مان دہوتا ہے۔ میشمون اس ایساما کہ جس نے سنا،اس نے داہ واہ کی۔

جب ایرانی شاعرکویت چلاتواسنے پیغام بھیجا کہاں شاعرکومیرے پاس بھیجے، ہیں ملتا جا ہتا ہوں۔

میان کراورنگ زیب عالمکیر محقظیے نے فرمایا: بنی ایس جمہیں پہلے بھی کہنا تھا کہان

کاموں میں مصیبت ہوتی ہے، اب میں کیا کروں۔وہ کہنے گی: ابو تی ! آپ پر بیٹان نہ ہوں۔ بین ایک شعر کھے دیتی ہوں، اگروہ مجھدار ہوگا تو وہ مجھے لے کا کداس کے لیے میرو و بکنانا ممکن ہے چنا نیماس نے شعر کھا:

درخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل ''میں اپنے کلام کے اندراس طرح چیمی ہوئی ہوں جس طرح گلاب کے پھول کی چھٹری کے اندرخوشہوچیمی ہوتی ہے''

ہر کہ خواجی میل دارد در بخن بیند مرا ''جو جھ سے ملاقات کرتا چاہا ک کوچاہیے کدوہ میرے کلام کوئ لے،اسے میری ملاقات موجائے گی''

توجس طرح كلام بس كلم جي اوتاب، بالكل اى طرح جوفض الله رب العزت سے ہم كلاى كرتا جائب وه قرآن مجيد كے الفاظ كے ذريعے سے اپنے رب سے ہم كلام موسكتا ہے۔

### الفاظ قرآني معرفت كخزانے بين:

الله تعالى في الفاظ قرآنى كوديع النه الراك بندون تك بهنجائ بين - كه الله الله المراك بندون تك بهنجائ بين - كه ا المع مرس بندو! أكرتم و مُنَحَلَفُو إِمَا خُلَاقِ الله " برحل كرنا جا بنج مواد آوان الفاظ كو براهو، ايك الكذافظ سے تعالى جوز في كابمترين وربع ب -كلام الله ، الله تعالى سے تعلق جوز في كابمترين وربع ب -

## ويداراللي كأتمنا:

یہ بات بھی چین تظررہے کہ اس دنیا میں موٹن کا اصلی مقصد "اللہ کے دیدار کی تمنا" ہے بیا کی طبعی امر بھی ہے ادر شرقی امر بھی ہے ۔ جربندے کا جی جا ہتا ہے کہ وہ اپنے مجوب كوديكه - چنانچ شاعرن كها:

مجمی اے هی منظر نظر آلباس مجاز بیں کہ ہزاروں مجدے تڑپ رہے ہیں مری جین نیاز ہیں اللہ رب العزت نے مومن کو بیاکام سونیا کہتم و نیاجی میرے ویدار کا تصور باغر ہو۔ محسوس (Realize) کروکہ ہی تمہارا کیسامجوب حقیقی ہوں۔ یعنی تم و نیاجی جننی محنت کرو گے ، اس کے بقدر حمین آخرت ہیں میرے ویدار کی سعات نصیب ہوجائے گی۔ و نیاجی محنت کرنے سے انسان کو بریکینیت مل جاتی ہے۔

## أيك ديهاتي كاواقعه:

ایک بزرگ خفر ان کے پاس و بہات سے ایک آوی آیا۔ وہ اللہ اللہ سیکمنا چاہتا تھا۔ کر اللہ اللہ سیکمنا چاہتا تھا۔ کر اللہ اللہ کے دھیان جس اس کا تی گنا ہی ہیں تھا۔ وہ بزرگ ماہر نفسیات بھی خے۔ ونہوں نے ایک دن بلاکر ہو چھا: بھی ایناؤ کہ ہیں سب سے زیادہ اچھی چےزکون ی گئی ہے۔ وہ گئی ہے۔ وہ گئی ہے۔ وہ کئی ہے۔ وہ دیمانی آئی ہے۔ وہ دیمانی کی مرکز رحی تھی۔

انبول نے فرمایا: جاؤ اور کمرے ہیں بیٹے کر بیانصور کرو کہ ہیں ہجینس ہوں۔ وہ ہوا خوش ہوں۔ وہ ہوا خوش ہوں۔ نے بیا کہ میں خوش ہوں کے چاکھ اور کو کیا گیا۔ بیان کا توجیوب مشغلہ تھا۔ اب جب اس نے بیانصور کیا کہ میں ہمینس ہوں، تو چند دنوں کے بعد شخخ اس سے لینے کے لیے میے اور انہوں نے اس کے بلایا: فرایا ہم آؤ، تو وہ دردازے پر آ کررگ میا اور کہنے لگا: میں کیے انہوں نے اس کو بلایا: فرایا ہم آؤ، تو وہ دردازے پر آ کررگ میا اور کہنے لگا: میں کیے آئی کو بینس آؤں، میرے تو سینگ انگا ہیں۔ بینی اس کا تصوراتنا جم میا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھینس تا کھنے لگ میا۔

سيعانت د كيركم في في في مريدين سه كها كداب بم اس بعينس رجيري جلاكي

#### ﴿ ظلبات نقير۞﴿ ﴿ 59﴾ ﴿ ﴿ 59﴾ ﴿ قَرْآن مُهِدا يُدانك الْقلالِي كَتَابٍ ﴾

ے، پھراس کا دل اللہ کی زات بیس خوب لگا کرے گا، کیونکساس کا و نیایش مقصود تھا وہ ذرج مومائے گا۔

## نماز ك دريع ديدارالى كى مثن:

علوق كاتصور باند من على چندون كلت إن اور الله رب العزب خالق وما لك إن، ان كاتصور باند من على يورى زعر كاتى ب-اس لي فرمايا كمقعود ان او:

اَنْ تَعْبُدَاللَّهَ كَانَّكَ تَرَهُ

"الله كي حباوت الي كرويسي تم و كورب مو"

یدد کھنے کے تصور کو یا تدھنے کا تھم ہے۔ مویا ٹماز کے ذریعے دیدار کی مثل کروائی ا۔۔

ہم نے دیکھا کہ جونوگ دنیا ی کے ماتھ متعلق ہوتے ہیں، وہ ہتاتے ہیں کہ
اس کی ہاتیں سوچ کر طبیعت کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے۔ تو تصور اور سوچ کے اندر
خیالات کو جمانا، ریمیت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ چنا نچہ موکن کو بیکھا گیا کہ تبار کی طبیعت کا بھی
نقاضا اور شریعت کا بھی تفاضا ہے کہ تم اپنے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ یا تدھ کر
کمڑے ہوجا وَاور ریتھوں با تم موکد مے امحیوب حیتی میرے سامنے ہے۔

آنُ تَعْبُدَ اللَّهَ كَآنَّكَ تَرَهُ

اس كوكيت بين "رؤيت بارى تعالى"

قیامت کے دن انسان جب جنت میں جائے گا تو وہاں اس کو بھی سب سے بوی لعمت کے گی۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بوی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ خطبت نقير ۞ ﴿ ﴿ وَهُ ﴾ ﴿ وَهُ ﴾ ﴿ وَهُ كُلُّ مِنْ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمُعَالِي كَابٍ ﴾

## محبوب كي ملاقات كااشاره:

مجوب نے جب ملاقات کرنی ہوتی ہے تو وہ اشارہ کرتا ہے۔ معاف لفتوں بن ہات نہیں کرتا۔ اشارہ کرتا ہے کہ ہال ملاقات ہوجائے گی۔ اللندب العزت نے بھی اپنے پندوں کی ملاقات کے لیے جنت کومبمان خانہ بنایا ہے۔ ہم اور آپ مہمان خانہ بناتے ہیں تو ہم اپنی بساط کے مطابق مہمان کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتے ہیں کہ مہمان ہے ہند کرے گا، یہ پیند کرے گا۔ اللہ دب العزت مالک الملک ہیں انہوں نے مہمان خانہ بنا کرقانوں بنادیا کہ آئے والے مہمانو؟

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْفُسَكُمْ ﴾

"جوتهاداتی ما ہے کا تمہیں میرے اس مہمان خانے میں سب کے طام"

اب بیر کیے ہوکہ میزیان گھر تو بلائے اور دیدارنہ کروائے۔ چنانچہ جند میں بلانے کا اصلی مقعمہ بھی بھی ہے۔ دیدار کروانا

حفرت قارى فحرطيب مكينية فرمات بين:

"جب الله تعالى اینا دیدار کروائی مے تو لوگ تو لا کھ سال تک الله تعالی کا دیدار کرتے رہی ہے۔ بھی اللہ تعالی کا دیدار کرتے رہی ہے۔ بھراس کے بعد جب ان کو جنت واپس جیمجے کلیس مے تو جیسے بچکی کومال دودھ پلاتے ہوئے بیچے بٹائی ہے تو دو تو پتا ہے کہ پینا ہے ایسے ہی بیعنی بیائی دیکی طرح ضد کریں مے کہ ابھی دیکھنا ہے۔ اللہ تعالی فرمائیں مے: اتنا تو دیکھا ہے۔ دو کہیں کے: اتنا تو دیکھا ہے۔ دو کہیں کے: انتا کو بہت تھوڑی دیرد بکھا ہے۔ انلہ تعالی فرمائیں مے کہ تہمیں تو اتنا عرص کرنے چا

ای کیے ارشاد فرمایا:

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوالَى دَارِالسَّلاَمِ ﴾

#### نطبات نقير ⊕ هڪھ جي ( 61 ) ان جي ايک انقلالي کاب

"أورالله تعالى مهيس سلامتي ووك كمركي طرف بلاتاب"

اس آیت میں اشارہ کردیا کہ محرآ وکے تو طلقات ہوجائے گی۔ تونمازکے اندرمومن کی یکی کوشش ہوتی ہے کہ اندرب العزت میرے سامنے ہیں۔

آمے ارشاد فرمایا:

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ بَرَاكَ

د ﴿ كُرَمْ بِينْسُورْ بُيْنِ بِا عَدِهِ سِكِينَةِ لَا يَجْرِينْسُور كُرُلُوكُ وهِ مِجْعَةِ دَكِيدِ بِينَ ''

جمعی : دویس سے ایک صورت حال او حاصل کراونا۔ انقدرب العزت کی بیر مہریانی بے کہ اس نے اپنے کلام الی کے ذریعے اسپنے کمالات انسانوں میں خطل کرنے کا ایک ذریعہ بنادیا۔

# قرآن مجيد کي ثمع:

بندہ ظلمید محض ہے، الله رب العرت بھی اور بیں اور قرآن کو الله رب العرت نے قرآن مجد میں اور قرآن کو الله رب العرت فرق و آن مجد میں اللہ معلوم ہوا کہ اس ظلمت کدے اعداد الرکوئی روشن کرنا جا ہے تو قرآن مجد کی شم کوروشن کرلے۔

# كلام اللى فضار حاوى ہے:

جارا کلام اگر ہوا ہیں جاتا ہے تو اس پر فضا حادی ہو تی ہے۔ انٹدرب العزت کا کلام ایسا ہے کہ دہ فضا کے ادبر حادث ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا: مُنتَ اللہ من مُنتِ من مَنتُ من منت منت منت منت منتوب

نَبَرَّكَ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ

" قرآن مجيد سے بركت حاصل كرو، بيانشكا كلام سياورالله سے بى بيكلام

ثلابے''

( العبات القير@ والطفيفية الأن ( 62 ) مر المعاطيفية القرار أن جميدانيك القرار أن ال

اس لیے بیر کلام اندھرے سے انسان کو تکال کردوشن کی طرف وہ تا ہے۔ اور نیٹ خراج الفّائل مِن الظُّنگ اِس اللّٰہ اللّ

# كلام اللي كاسب سے برداار:

اس کلام کا بڑااٹر (Impact) ہے کہ میدد نیا میں گرے پڑوں کوا ٹھا دیتا ہے۔ ----- بیا ندھیرون سے نکال کرروشن کی طرف لانے والی ستاب

یہ میرون کے دان میں۔ ..... بھو لے بھٹکوں کوسید ھارستہ د کھانے والی کتاب

..... قعر غدانت ثل پڑے ہوؤل کوادج ثریا ہے کا پچانے والی کتاب اور

....القدمے پھٹرے ہوؤں کواپنے اللہ سے مُلائے والی کیآب ہے۔

اس کلام کے ذریعے ہے انسان اپنے پروردگار کے ساتھ جڑ جا تاہے۔ سیدنا عثان عَی خاطئۃ فرمایا کرتے تھے:

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَنَّا الكِتَابِ اقْوَامًا

"الله تعالی اس کتاب کے ذریعے قومول کو بنندی عطافر ما تا ہے" بیا کیک انقلابی کتاب ہے جوزیم کی میں انقلاب پیدا کردیتی ہے۔

اب اب ہے ہورس میں ساب پیر اور ہی ہے۔ الزکر الا سے سوئے قوم آیا

ادر اک نیخ کیمی ساتھ دیا

وه بکل کا کرکا تھا یا صوت ہادی

عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی

قرآن مجید نے دنیا کو ہلاکر رکھ دیا تھا۔ انسانوں کی زندگیوں بٹی انقلاب پیدا کرنے وال بدایک لاجواب نسخہ ہے۔ بدیس نسخہ ہے کہ جے جہلائے مکہ نے استعمال کیا تو

عقلائے عالم بن سے ۔ پھروہ جہاں بھی بہنچے ، انہوں نے انقلاب پیدا کر دیا۔ وہاں کی

#### ( نطبات نقیر @ و 63) ♦ ﴿ 63) ﴿ وَأَن مُهِدا يَكَ اثقا لِي كَابِ

تبذيب يرجى اثر اعداز موسئ اوران كى زبان بحى بدل كركودى \_ آج كدور بس وو تمام مما لک مربیکالاتے ہیں۔

قرآن مجید کے ذریعے انقلاب کی چند مثالیں ترآن مجد نے انسانوں کی زند کوں میں انتقاب کیے پیدا کیا؟ اس کی چھر مثالیں

#### عورتول ميں انقلاب:

مورت کواللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ فطری مبت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عى اس بات ك تقديق فرمادك ارشاد فرمايا:

﴿ أَوْمَنْ يُنشُّو فِي الْحِلْيَةِ وَهُونِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُينِي

مورت جوسونے میں کھیلتی ہے ،سونے کی عبت ہمی اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اٹی بول ہے کہیں کہ میں آپ کے لیے کان میں ڈالنے کے لیے بالیاں بوا کے لاوَن كا تو وہ خوش ہوجائے كى۔ ناك كے اندر جولونگ والتى ہے، سونے كا بنا ہوا، وہ میں بنواکے لاؤں گاتو وہ خوش ہوجائے گی۔ اب ذراسو پیس کے مورتیں کان اور ناک میں جوز بور کہنتی ہیں وہ اوسوئیاں ہوتی ہیں اور ال کے لیے وہ جمید کروانے کے لیے ای وقت تارہ وجاتی ہیں۔ اگر عورت کو کہیں کہ ہم تہارے جم میں کی ٹھوکیس مے مرووسونے کے بے ہوئے موں مے تو وہ کے گی: جلدی کرو، دریکس بات کی ہے۔ عورت کے دل میں سونے کی ایسی محبت ڈالی ہے۔ان مورتوں کے دلوں کو اللہ دیا۔ قرآن نے ان موروں کی زند کیوں 🖈 کیسا انتقاب پیدا کر دیا۔

اسسید، عائشمد بقدرض الله عنها کے یاس تقریباً بھاس ہزار درہم بدید میں

آئے۔ انہوں نے ای وقت ندینہ منورہ کی بیواؤں اور قیموں کو بلایا اوران دراہم کو اللہ کے راستے میں خرج کرنا شروع کر دیا۔ جب سارے دراہم خرج کر دیا تھا در نے آکس بھر کہا: آپ روزہ سے ہیں اور افطاری کے لیے تو تھر میں پچوبھی نہیں فرہانے کلیس بھر پہلے جھے بتا تیں ۔۔۔۔ اللہ اکبر۔۔۔۔ خودروزہ سے ہیں اور اپنی افطاری کی بھی فکرنہ کی اور ابتی پہلے جھے بتا تیں ۔۔۔۔ اللہ اکبر۔۔۔ خودروزہ سے ہیں اور اپنی افطاری کی بھی فکرنہ کی اور ابتی بولی آئم اللہ کے دول سے مال کی محب نکل چکی بھی سے دو مجھی تھیں کہ جو بیس خرج کر دی ہوں ؟ اس لیے کہ دل سے مال کی محب نکل چکی میں۔ وہ مجھی تھیں کہ جو بیس خرج کر دی ہوں ، یہ بھرے لیے آخرت میں و خیرہ بن رہا ہے۔

ایک دان کہنے گے: آئ میری طبیعت کے اخد انشراع نیں ۔ اللہ نے ان کو مال ود وات خوب دیا تھا۔

ایک دان کہنے گے: آئ میری طبیعت کے اخد انشراع نیس ہے، طبیعت بوجمل کی ہے۔

پرخو وہ تی کہنے گے: آئ میرے ہاں چوالا کو درہم موجود ہیں۔ بیان کر بیوی نے کہا: ہیں

آپ کی بوجمل طبیعت کا علاج متاتی ہوں۔ ہو چھا: کیا؟ کہنے گئیں: آپ جا کیں اور ان چھ

لاکھ دراہم کو صدقہ کردیں۔ جابر ڈالٹھ اپنی بیوی کے کہنے پر چھالا کھ درہم کو صدقہ کرتے ہیں

اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا ہلکا پہلے کہی محسون جیس کیا تھا بھتا اب

محسون کر رہاہوں۔

كَانَ عُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِيَمْلِكُ بُسَّانَايُجَاوِرُبُسْتَانُ رَجُلِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، فَأَرَادَالْغُلَامُ أَنْ يَبْنى حَائِطَا يَفْصِلُ بُسْتَانُهُ عَنْ بُسْتَانِ صَاحِيهِ ، فَاعْتَرَضَتْ لَهُ نَخْلَةٌ هِي فِي نَصِيْبٍ الْاحِرِ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ آغطِنِي النَّخْلَةَ أَوْبِعُنِي إِيَّاهَا ، فَأَبلى فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَشَكَالَهُ الْحَالَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَّاتِئَ بِصَاحِبِهِ • فَ قَبَلَاوَ النَّبِئُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ آبَيْنَ اَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ ((اَعْطِهِ النَّخْلَةَ)قَالَ لَا

"انفعار میں سے ایک لو جوان نمی جس کا مجوروں کا باغ تھا محاظیں سے ایک

بوڑ ہے میاں بھی ہے جن کا باغ اس کے باغ کے ساتھ تھا۔ اس لو جوان نے ارادہ کیا کہ

میں اپنے باغ کے گرد باؤ تذری لائن۔ بنالوں تا کہ بیا لگ ہوجائے۔ ایک مجور باؤ تذری

لائن کے بالکل سامنے آ جاتی تھی۔ بید دوسرے بندے کی تھی۔ انہوں نے اس بوڑھ میاں سے کہا: بھی ! یا تو یہ مجور جھے دے دویا گھر تھے دو۔ میری لائن سیدھی ہوجائے گی۔

میاں سے کہا: بھی ! یا تو یہ مجور جھے دے دویا گھر تھے دو۔ میری لائن سیدھی ہوجائے گی۔

بڑے میاں نے نال کر دی۔ وہ تو جوان نمی علیہ السلام کی خدمت میں عاضر ہوا اور کہنے لگا:

میرے یاس لے کے آ و ۔ وہ دونوں نمی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہود کے۔ اس میرے یاس لے کے آ و ۔ وہ دونوں نمی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہود کے۔ اس میرے یاس لے کے آ و ۔ وہ دونوں نمی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہود کے۔ اس میرے باس الے کے آ و ۔ وہ دونوں نمی علیہ السلام کے درمیان بیٹھے جب وہ آ نے نمی علیہ السلام نے اس بوڑھے میاں دونت نمی علیہ السلام نے اس بوڑھے میاں نے کہا: یک نمیس۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ بوڑھے نے پہلے نی علیدالسلام سے پوچھا: اے اللہ کے نبی!

کیا ہے آ پ کا تھم ہے یا مشورہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فر ایا: یہ میرائھم نہیں، مشورہ

دے رہا ہوں ..... جہال مشورہ کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بندے کو افتیار ہوتا ہے دیے بھی

بوڑھوں کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، جہاں ہوتے ہیں، جس حال ہیں ہوتے ہیں، وہ

کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ڈسٹر ب نہ کرے، چتا نچہ جب نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا تو است
جواب دیا کہ ہیں ٹیسٹر ویتا۔

فَكَرَّرَ عَلَيْهِ ثَلَاثَاوَهُوَيَأَلِي عِنْدَهَاقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ ((أَغْطِهِ

## طبات فقير@ هي © 66 ) ﴿ 66 عَلَيْ اللَّهَ إِن مُعِيدًا لِيَ اللَّهَ إِن كِيرًا لِي اللَّهَ إِنْ كَاب

النَّخْلَةَ وَلَكَ بِهَانَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ)) قَالَ لَا

دونی علیدالسلام نے تین مرتبہ یمی کہا اور اس پوڑھے میاں نے تال کردی۔ پھرنی علیدالسلام نے فرمایا: یہ مجور اس کووے دیں ، اس کے بدلے آپ کو جنت میں مجور لینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں''

بیرین کرمحانی نوچھنے گئے: اے اللہ کے نی ! جنت تو ملے گی تا؟ فرمایا: ہال جنت تو ملے گی۔ چنانچے وہ کہنے گئے: ایک مجور کے زیادہ مونے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے میں نہیں ویتا۔

وَالصَّحَابَةُ يَرْقُبُونَ الْمَوْقِفَ وَيَكْبِرُونَ الْعَرْضَ وَيُعْظِمُونَ الشَّمَنَ وَيَسْتَنْكِرُونَ الْإِحْجَامَ مِنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَاالدهشة تَعْلُوالْوُجُوْهَ وَصَمْتُ الْإِسْنِغْرَابِ يَمْلُأُ الْمَكَانَ

"محابظیران موربے من کداتی بوی قیت ( کد جنت کی مجور ملے گی، گویا جنت میں جانے کا پرمٹ ف کیا۔ مجور تو تبھی ملے گی ٹا) اور بداللہ کا بندہ ناکر ہاہے)

اس بات کی وجہ سے محابہ کے چیرے پر ایک دہشت آئی (جیرانی چھائی کہ آئی بڑی آفرادر یہ بوے میاں کہتے ہیں کہ میں قبول نہیں کرتا) کمل سناٹا ( Pin drop چھا کیا۔

إِذْ شَقَّ ذَٰلِكُمُ الصَّمْتَ صَوْتُ آبِي الدَّحْدَاحِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوْيَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنْ آنَااشْتَرَيْتُ النَّخْلَةَ وَوَهَبْتُهَاالْغُلَامَ أَلِيَ النَّخْلَةُ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ ((نَعَمُ)) ''ایک محانی ابود حداح الفتاری تھے۔ انہوں نے اس خاموتی کوتو زا۔ وہ عرض کرنے

گے یارسول الفتاری کی ایک بھر جورخرید کراس لوجوان کودے دوں تو کیا جھے بھی جنت
ش کمجور مختے کا دعدہ ہے؟ نی علیہ السلام نے فر مایا: ہاں! تہارے لیے بھی وہی وعدہ ہے''
چنانچہ ابود حداح الفتاری کا تھا السلام نے فر مایا: ہاں! تہارے لیے بھی وہی وعدہ ہے''
چنانچہ ابود حداح الفتاری کی جاتی ہے۔ اس جو اس بڑے میاں کے پاس چلے گئے۔۔۔۔۔ وہ برنس بین تھے
ادر تھے تھے کہ برنس کیسے ڈیل کی جاتی ہے۔۔۔۔۔ وہ اس بڑے میاں کے پاس جا کر جیٹے۔
ابو جھا: کیا حال ہے؟ گھر پو چھا: تم ماری مجوروں ہے الگ نہیں ہونا جا ہتا۔ ابود حداح نے بھیل بڑا انجھا گئا ہے اس لیے بھی ان مجوروں ہے الگ نہیں ہونا جا ہتا۔ ابود حداح نے بھیل بڑا انجھا گئا ہے اس لیے بھی ان مجوروں کا ایک ایسا باغ بھی ہے جس بھی چیسو بوجھا: کیا آپ جانے ہیں کہ ای طرح کی مجوروں کا ایک ایسا باغ بھی ہے جس بھی چیسو درخت ہیں اور وہ قبابلی ہے۔ اس نے کہا: ہاں! بھی نے سا تو ہے۔ ابود حدار ہے کہا درخت ہیں اور وہ قبابلی ہے۔ اس نے کہا: ہاں! بھی نے سا تو ہے۔ ابود حدار ہے۔ کیا۔ اس نے کہا: ہاں! بھی نے سا تو ہے۔ ابود حدار ہیں کئے داس بائی کا مالک میں ہوں۔ اب بڑے میاں متوجہوں گ

فَذَهَبَ أَبُوالدَّحْدَاحِ مُسُرِعَ اللَّى بُسْتَانِهِ يُنَادِئَ زَوْجَتَهُ بِنَاأُمَّ الدَّحْدَاحِ المُخْرُجِئُ وَابْنَاءَ لِي فَقَدْبِغْتُ الْبُسْتَانَ فَالَتْ لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ بِنَحْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَتْ رَبِحَ بَيْعُكَ وَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْمَا اشْتَرُيْتَ ﴿ خصب شفقير ۞ ﴿ 68 ﴾ ﴿ ﴿ 68 ﴾ ﴿ قَرآن مجيدا ليسانقه في كتاب

"ایودهدان الله اور باغ نے جب بیسودا کرلیا تو دہ اپنے باغ کی طرف مے (جو چیسو کھوروں کا باغ) اور باغ کے کتارے پر کھڑے ہوکرانہوں نے اپنی بیوی کو آ واز دی:
اے ام وصداح رضی الله عنها! بین کر بیوی نے کہا: خیرتو ہے، آپ نے بھی اتی او فی آ واز سے بھے دور نے بین پکارا، بات کرنے کے لیے اندر کیوں بین آ جاتے؟ قرمانے گا۔ تم بھی باغ سے باہر آ جا اورائے بچوں کو بھی لے آ و، ش نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے، کہنی باغ سودا کر دیا ہے، کہنے گا، ش نے الله کے ساتھ اس کا سودا کر لیا ہے کہنے گا، بین نے الله کے ساتھ اس کا سودا کر لیا ہے بہنے گا، ش نے الله آپ کو مبادک کرے، آپ نے بنے کی الله آپ کو مبادک کرے، آپ نے ندگی باندگی شربہا تا اچھا سودا کیا ہے"

قر آن مجیدنے زندگیوں میں بوں انقلاب پیدا کرکے رکھ دیا تھا۔ محابہ کرام آکے دلوں میں جنت کی اہمیت بیٹھ چکی تھی۔ اتنابڑ اباغ مچھوڑتے ہوئے در بھی بدگی۔

#### مردول میں انقلاب:

آ ہے مردوں کا معاملہ دیکھ لیجھے کہ قرآن نے مردوں کی زند گیوں میں انقلاب کیے پیدا کردیا۔

اسدایک بیبودی تھا، جس کا؟ م تھا"سلام بن بیبر" وہ مدینہ طیبہ کے قریب رہتا تھا۔ وہ اسلام بن بیبر" وہ مدینہ طیبہ کے قریب رہتا تھا۔ وہ اپنی آتے رہتا تھا۔ وہ اپنی آتے آتے اس نے سودا خریدا۔ واپس آتے آتے اس نے دیکھا کہ ایک غلام بک رہا تھا اور بیجنے والا اسے بہت معمولی تی تیت پر چ اس اسے اس کے میار میلام بن جبیر بیبودی نے سوچا کہ چلو، اس کا بھی سودا کر لیتا ہوں ، کسی کو اسکی مضرورت ہوگی تو بس اسے چ دول گا۔

اس غلام (لڑ کے ) کا نام تھا، سالم۔اس کو کسی قافے والے نے زیروئی پکڑ لیا تھا اورغلام بنا کر چے ویا تھا۔ پر دلیں بٹس تھا۔اس کوسلام بن جبیر میبودی مدینہ طیبہ لے آیا۔

#### خطبات نقير⊕ ﷺ ♦ (69) ♦ مؤهدي قرآن مجيدا يك انقابي كتاب

وولڑکا وبلا پتلا سا تھا،اس کی شکل بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔رنگ بھی سانولاسا تھا۔ کویااس کی پرسنٹی ( شخصیت ) ایک تھی کہ کسی کی توجہ بھی ٹیس ہوتی تھی۔ کمزورا تنا تھا کہ وہ کام کرنے کے قابل بی ٹیس تھا۔

جب سلام بن جیر نے مدین طیبہ ش اپنے سامان کو پینا جا ہاتو وہ سامان تو بس کے ہاتھوں بڑے ایجھ منافع کے ساتھ بک کیا ، گراس لڑے کو لینے والا کوئی نہ تھا۔ اب سلام اس کو کہنا کہ تم کھڑے دوبوء آنے والے آئیں کے جہیں دیکھیں سے اور جہیں لے لیس کے۔ اس حالت میں تمین دن گزر کے۔ چونگراسے مالک کا تھم تھا کہ او حرکھڑے دوبوء اس لئے وہ دھوپ میں بنی کھڑ او ہتا اور اس میں اس کو پیدنہ تھی آتا تھا۔ بھوک بھی گی ہوتی تھی ، پیاس کی جہدے بھی براحال تھا۔ مدینہ طبیبہ کا کوئی بندہ خرید نے کوئیا رئیس تھا۔ ہرکوئی کہنا بیاس کی جہدے بھی براحال تھا۔ مدینہ طبیبہ کا کوئی بندہ خرید نے کوئیا رئیس تھا۔ ہرکوئی کہنا تھا کہ اس کو جہدے بھی براحال تھا۔ مدینہ طبیبہ کا کوئی بندہ خرید نے کوئیا رئیس تھا۔ ہرکوئی کہنا تھا کہ اس کوخرید بھی لیں تورکھیں کہاں؟

أيك قافل شام سے والوں كم مرمه جار باتعادات قافله ين ايك اور برنس بنن فيء

## ( نطبات فقير⊕ ﴿20) ♦ ﴿70) ﴿ قَالَ بِمِيدَا يَكَ الْكُتَا لِي كَتَابٍ

اس کانام تھا" ابوعذ یفیہ" انہوں نے مدینہ طبیعہ پی پڑاؤ ڈالا تو ان کو بھی اس واقعہ کا پید چاکھا۔ جمیعۃ کا اس کے ساتھ بھدردی کرنا اوراس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اس کوا چھا گا اوراس نے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اس کوا چھا گا اوراس نے دیکھا کہ جمیعۃ عقل شکل کی بھی اچھی ہے، ایسے گھر انے کی بھی ہے، انبیا اس نے دیکھا کہ جمیعۃ عقل شکل کی بھی اولان نے دیکھا کہ مکہ کر مدکا رہنے والا ہے، اس سے بہتر رشتہ اور کیا ہوسکا ہے، چنا نچہ برنس سے بہتر رشتہ اور کیا ہوسکا ہے، چنا نچہ انبیوں نے دشتہ کردیا۔

الدوند یف چندون افجی بیوی کے ساتھ وہاں رہے۔ کا رانہوں نے کہا: تی ایس آواب کم کر صرحا تا ہوں۔ اس طرح ہوبیۃ بھی اینے خاوند کے ساتھ واور سالم اڑکا بھی ان دونوں کے ساتھ مکہ کر مدینے میا۔

بدانوه فرینداس وقت تک مسلمان نیس بوت شے ۔ کد کرمہ بین ان کی ووی وہاں کے بدلس میتوں سے تھے۔ بدان سے ایک صفرت مثان فی قائد ہمی تھے۔ بدان سے سلم کر انہوں نے محرانہ ہوں نے محسوس کیا کہ بد مثان تیسے پہلے مجت اور پیار سے ملتے تھے، اب و یہ فیس کی رہے۔ ان کو دل بیں بڑا محسوس ہوا تو انہوں نے پوچھا: عثان! کیا مسئلہ ہے؟ مثان انگار نے فرایا: ویکھو! ہم پہلے ایک طرح کے تھے اورا کی بیل دوست بھی تھے، اب میں نے ان کا فرایا: ویکھو! ہم پہلے ایک طرح کے تھے اورا کی بیل دوست بھی تھے، اب میں نے کلمہ پڑھا ہے اور سلمان بن کیا ہوں اور تو انہی تک کا قرب، اب میری تیری دوی میں نے کلمہ پڑھا ہے کہ ایسا بھی ایک ایک مارہ و تے اور انہوں نے کلمہ پڑھا پر تار ہو ہی ایک ہو تھا۔ اور انہوں نے کلمہ پڑھا پر تار ہو ہی اس نے ہو سے دیا تھے دو اور انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس نے معزمت ابو حذیف نے دائوں کی بوری جمعی ادا اور نیک تھی۔ اس نے معزمت ابو حذیف نے دیا گھر پڑھا کی بیوی ھیں۔ " بھی بڑی مجھوار اور نیک تھی۔ اس نے معزمت ابو حذیف کر تھی ہوں۔ چٹا نچہ مسلمان ہوگی۔

#### خلبات نقير⊕ يون مين (71) ♦ يون م قرآن مجيدا يك انقاب كآب

اب همیة نے بیسنا کہ ٹی طبیہ السلام نے فرما یا کہ جو بندہ اپنے خلام کوآ زاد کرتا ہے۔
اس کوا تنا ہوا اجرمانا ہے۔ همیة بیسن کر کہنے گی: پی می طبیہ السلام کی بات پڑمل کر کے اس
سالم کوآ زاد کرتی ہوں۔ اب سالم رونے لگ گیا کہ آپ تو آ زاد کردیں گی، لیکن میرا تو
کوئی سہاراتی جیس۔ میرا کیا ہے گا؟ چنا تھے ایو صفریقہ شاکھ نے اسکوا ہے یاس رکھ نیا۔ اس
طرح یہ ''سالم مولی ایو صفریقہ'' کہلائے۔ اس فوجوان نے مجی کلمہ بڑھ لیا۔

اب اس فوجوان کی معاشی حالت دیکھیں ، معاشرے کے اندوجیٹیت ویکھیں ، کوئی آگو اٹھا کے بھی نہیں ویکھا تھا۔کوئی فریدنے کو تیارٹیں تھا۔ کلہ پڑھنے کے بعد اس نوجوان نے نبی طیہ السلام سے قرآن جمید سیکھنا شروع کردیا۔ قرآن جمیدنے اس اوجوان کی زیرگی میں کیا افتقاب بیدا کیا ؟ اس کے کیا بی چھپے ہوئے جو ہر گا ہر ہوئے کہ آیک ایسا وقت آیا کہ محابہ نے مدید طیبہ کیا طرف جمرت کی تو سالم نے بھی جورت کی۔ قبا کے مقام پرمحابہ گوایک امام کی ضرورت تھی صدیت میں آیا ہے:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ،قَالَ لَمَّاقَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْآوَّلُوْنَ الْعُصْبَةَ مَوْضِعٌ بِقُبَاءَ كَانَ يَوْمُهُمْ سَالِمُ مَوْلَى آبِى حُذَيْفَةَ وَكَانَ آكَثُرُهُمْ قُرْآنَا وَكَانَ فِيْهِمْ عُمَرُبْنِ الْخطَّابِ

عبداللہ بن عمر الخفظ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا پہلا گروپ ہجرت کرکے قباش پہنچا تو بیرسالم موٹی انی حذافقہ ان کے امام ہے ، ان جس سے اکثر قرآن کے قاری تھے اور مقتلہ ہوں کے اندر عمر این خطاب الکافظ مجی موجود موتے ہے''

اس لو جوان کوقر آن نے فرش ہے اٹھا کرعرش پیر پہنچادیا، کہاں وہ سال کہ کوئی

( نطبات فقير ۞ ﴿﴿ 72﴾ ﴿ 72﴾ ﴿ (72 ﴾ ﴿ أَن مِجْدَا لِكَ انْتَا فِي كَابِ

خريد نے کو بھی تيار نہ تھا اور کہاں آج بير حال کر مرفظ نظ بھی ان كے متعلق بينے۔

اس کے بعدان کی مخصیت کیائی؟ سمان اللہ ..... نی طیرالسلام نے ان کا قرآن سنا توفر ماہا:

قرآن زند کیول علی ہوں تردیل لاتا ہے۔ بول کرے مود کی کو افعا تاہے۔ میچ پڑے مودک کومرش میں پہنچا تا ہے۔

مراللہ کے حبیب منطق نے آیک بات کی۔ جب بھی مدیث پاک میں دو بات پڑستا ہوں توسالم نظامت کی قسست پر تیمران ہوتا ہوں۔ تجاعلیا السلام نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ سَالِمَا شَدِيْدُ الْحُبِّ لِلَّهِ عَزَّوَ جَلَّ

"مالم كول ش الله كي عبت شديد صد تك موجود يه"

۔۔۔۔ آپ صفرت مرفقات کے واقعہ کی کسی منٹری کریں۔اسلام لانے سے پہلے کیا تھا۔۔۔ کیا تھے اور اسلام لانے کے بعد کیا بن محقی قرآن جیدنے ان کی زعر کی بس کیا انتظاب پیدا کردیا؟

بگی بات تو ہے کہ جب نجی طیدالسلام نے تو حید کا پیغام دیا تو مکہ کے لوگ نجی علیہ السلام کے دخمن بن صحے۔

.....جوآب كالبياكومادل كيترتني ووكاذب كينولك محير

#### خصبات نقي ۞ ﴿ (73) ﴿ ﴿ (73) ﴿ صَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا الْعَالَيْ أَنَّا بِي أَنَّا الْعَالَيْ أَنَّا ب

....جوامين كيتر تفر، وه كابن كين لك محت \_

..... چو**ل**عل اورتھم <del>کہتے تھے</del>، وہ ساح <del>کہنے لگ م</del>کئے ۔

..... جو مکیم کہتے ہے، وہ شاعر کہنے لگ مجے۔

.....جوآپ گانگذارک محلے میں ہارڈ النے تھے، وہ آپ گانگذارک مبارک محلے میں رسیاں ڈ النے لگ گئے۔

.....جوآب فَأَنْفِكُمُ وَيُعُولَ جَيْنَ كَرِيِّ مِنْ مَعْ يَعْفَى لَكُ مِنْ مِ

.....جواب ٹاٹٹونل کے مبارک راستے میں میکیس بچھاتے تھے، اب وہ آپ ٹوٹٹونے کے راستے میں میکیس بچھاتے تھے، اب وہ آ راستے میں کانتے بچھانے لگ مجے۔

جب اتن مخالفت تھی تو ان مخالفین میں سے ایک عمر تھے۔ وہ کہنے گلے: یہ کیا روز کا جھٹڑا، لوش چانا ہوں اور جا کر قصہ ہی سینتا ہوں۔ چانا نچہ انہوں نے آلوار ہاتھ میں لی اور نی کا کھٹے کوشہ پدکرنے کی نیت سے جل پڑے۔

راستے میں ایک سحانی سعید رکھنٹو مل کئے۔ انہوں نے بو جہا: کیا خیال ہے، آموار ہاتھ میں ہے، کہاں جارہے ہو؟ کہنے لگھ: میں ان کا تصریمیٹنے جارہا، ول ۔ انہوں نے کہا: ان کی بات آو بعد میں کریا، تم اپنی مہن کا پیتہ کرو، تبہارا بہنو کی اور تبہاری بہن مجی مسلمان ہو چکی ہے۔ کہنے گئے: اچھاچنا نچہ وہیں ہے مڑے اور بہن کے تعریبی کئے گئے۔

وه میال بیوی ، دونوں کس محاتی ہے قرآن مجیدگی آ بیتی سیکھرے تھے۔ حضرت عمر وہ اللہ اللہ نے پچھ آ وازین لی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عمر دی تھ انہائی غصے کی حاست میں تھے:

> حعزت عمر الطنظ نے بوجھا: سناہے کہتم نے اپناوین بدل لیاہے۔ مبتو کی نے کہا: اگر و مبچا ہوتو ....

### نطبات نقير ﴿ ﴿ فِي اللَّهِ ﴾ ﴿ (74 ﴾ ﴿ هِن اللهِ ا

حعزت عمر المنظمة ضعے بیس تو پہلے ہی تھے۔ بہنوئی کی یہ بات من کراور بھی زیادہ طیش بیس آ کراسے مارنے لگ گئے۔ یہنچ کرادیا۔۔۔۔اللہ نے تو ی بدن تو دیا ہی تعا۔۔۔۔اب بہن اپنے خاوتد کو بچانے کے لیے قریب آئی تو انہوں نے اس کو بھی تھیٹر لگایا۔ جب تھیٹر لگایا تو ان کی آتھوں میں سے آنسوآ گئے بھروہ بہن جرائت کے ساتھ سامنے آ کر کھڑی ہوگئ اور کھا:

''عمر! جس مال کا دود حدثونے پیاہے، ای مال کا دود حدث نے بھی بیا ہے، تم میرے جسم سے جان نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان کوئیں نکال سکتے'' بہن کی بات نے معنزت عمر نگائی کے دل کو گھائل کردیا۔ کہنے لگے: اچھا جھے بھی بتاؤ کرتم کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے گئیں: ٹیس آؤ! جمہیں لے چلتے ہیں۔

اب ووٹل کرنی علیدالسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نی علیدالسلام نے سورہ طہ کی ابتدائی آیتیں پڑھیں:

﴿ طُهُ مَا أَنْزَلُنَا عَلَيْكَ الْكُرُ آنَ لِتَشُعَى ﴾

بجرجب يزما:

هِ إِنَّنِي اَنَااللَٰهُ كَا إِلٰهَ إِلَّااَنَافَاعُهُ لَى مِنْ الْمَصَلَّوةَ لِمِنْ كُرِي ﴾ تو عمر المُلْقَةُ ول دے بیٹے۔ چنانچہ وہیں کلہ پڑھااور مسلمان ہوگئے۔

## مقام فاروتی ولیلیؤ:

اب بيعمر فلافظة جب مسلمان بين توان كاج أيسوال نمبر تعا- التاليس نمبر يرحضرت حمر وفلافية مسلمان موت شف محرالله دب العزت في معفرت عمر فلافظة كومناسيب قرآن كي وجه سيما تنااه براغمايا كه بيامت من دومر بي نمبر برآ ميخ .

اب ال دومرے نمبر بدآئے کے بیچے کیا ہا تیں تعین؟ ان میں سے ایک ہات ہے۔

#### فطبات نقير⊕ پيون (75) ♦ المنظمة قرآن مجيدا يك اثقالي <sup>75</sup>

كان كوقرآن جيدت بهت ذياده مبت اورمناسبت على ريز مع تقلق كتي تعيد

هٰذَاكَلَامُ رَبِي ۠هٰذَاكَلَامُ رَبِي

" میمرے دب کا کلام ہے ، بیمرے دب کا کلام ہے"

الله رب العزت كى بأن أن كا اليها مقام بنا كدموله مواقع اليست تع كدان كى رائدة قرآن مجيد كى بالكل مطابق لكل \_

كَانَ رَايُهُ مُوَافِقَةً لِوَحْي وَالْكِتَاب

نى عليدائسلام في ال كامقام يول متايا:

لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيًّالَكَانَ عُمَرَ

" المرمر مديوري في بوسكا تو عمر كوالله في وه مقام ديا تها كديه في بوت" و فريا ): فريا ):

"عمر کی زبان ہے حق بولتا ہے"

نرمايا:

"معرجس، داست پر چلاہے، شیطان اس راستے کوچھوڑ دیتاہے"

جن كوالله في معقام دياء ال كل اليل زبان سديه بات سليه:

" میں اس دادی کود کھر ہاہوں، جہاں اسلام لاتے سے پہلے جوان میں ہیں اس اسلام لاتے سے پہلے جوان میں ہیں اس استان اور مجھے ادنت جرائے کا تجریدیں

خلبات نقير ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تھا۔ بھرے اوش خالی بیٹ جاتے تھے تو بھرا والد خطاب مجھے کوستا تھا، ڈاعٹا تھا، ہمر ! ہم بھی کیا زندگی گزار و کے جمہیں تو جانور چرانا بھی نہیں آتے۔ اب بھی اس وقت کو یا دکرر ہا ہوں جب اسلام سے پہلے مرکو جانور چرانا نہیں آتے تھے اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدیقے اللہ

تے مرکوامر الموثین منادیاہے"

يدقرآن بندے كوفرش سے افغا كرم ش به بناديا ہے۔ عربي ش تخت كوعرش كيتے

پُرصرت مرنگانگا کواللہ نے وہ مقام دیا کہان کائتم ہوا پہ چلاء زمین پہ چلاء یا ٹی پہ چلااورآگ سیہ چلا۔اس کو کہتے ہیں''مقام کنجیز''

ایک مرتبرد ید طیبہ کے قریب ہے آگ انگل ممر خالات نے تیم داری ڈالٹو کو جیجا کہ جا کیں ادراس آگ کو بچھا کیں۔وہ مجھے ادرانہوں نے اپنے کیڑے کو جا کی طرح منالیا ادرآگ کو ایسے مار ناشروع کر دیا جیے کسی جانور کو مارتے ہیں۔ آگ جہاں سے لگل

> تھی، بَلاَ خروبیں واپس لوٹ گئی۔ آگ نے کو یاتھ مانا۔ دیمہ بھی ہے۔ سر

موائي مي مانا كر عديد طيب من بين اور خطيدية موت فرمايا: ياسارية الْجَبَل

ساریہ نگافتہ سینکڑوں کی دوردشن سے لارہ منے۔ جواان کی آ داز کو پینکٹروں میل دور تک مہنچادی ہے۔

زیمن نے میں تھا ہے۔ دورفارہ فی الفائد شن شن دائر لیا یا۔ عمر الفائد نے دین پر یاؤں بارا اور ایڈی بار کر کیا: اے زیمن! کوں بلتی ہے؟ کیا حمرنے تیرے او پر عدل قائم نہیں کیا؟ زیمن کا دائر لہای وقت بند ہوجا تاہے۔

www.besturdubooks:wordpress.com

#### خطبت نقير ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَا مُعَالِبُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي كَابِ

یانی نے بھی تھم مانا .....معرے فاتح نے خط تکھا کہ دریائے نیل کا پائی بند موجاتا ہے، چلنا دیس جب تک کراس میں کسی توجوان اڑکی کوشڈ الیس اب ہم کیا کریں؟ عمر فات تے جواب میں دریائے نیل کے نام خط تکھا:

''اے دریائے ٹیل!اگرتوا پی مرضی ہے چاتا ہے تو مت کال، اورا گر تو اللہ کے تھم سے چاتا ہے تو عمرا بن الخطاب تجھے تھم دیتا ہے کہتو کال'' دریائے ٹیل اس وقت ہے چانا شروع ہوا اور آئ تک چل رہاہے اور عمر نگاٹھا کی عظمت کے چمریرے لہرارہاہے۔

> نگاتا کفا کوجب نعره توخیبر کوژ دیناتھا تھم دیتا تھا کو دریا کو رہتے ٹھوڑ دیتاتھا

## شیری فرمانبرداری:

قرآن مجید نے محابہ کو ایسے مقام پر پہنچادیا تھا کہ اللہ کی محلوق ان کی مطبع اور فرمانبردار ہوجاتی تھی۔

سفينه طافقة شركود بكيركم تتي بن:

"مِن قافلے سے دورہوں، جمہیں انسانوں کی بومسوں موجاتی ہے، مجھے قافلے تک پینوائے آؤ"

چنانچہوہ دم ہلاتا ہوا قریب آجاتا ہے اور انہیں سوار کرائے قافے تک پہنچادیتا ہے۔ ان کو بیمقام کماں سے ملا؟ بیقر آن اور صاحب قرآن کی برکت سے ملا۔ ای لیے جو بندہ قرآن کو پڑھ کراس کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہے، جس طرح قرآن خود معزز ہے اپنے پڑھنے والے کو بھی ای طرح معزز بنادیتا ہے۔ مرلحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کردار پیس مختار بیس اللہ کی بربان بیہ بات کمی کوبیس معلوم کہ موکن قاری نظرآ تاہے حقیقت بیس ہے قرآن قاری نظرآ تاہے حقیقت بیس ہے قرآن

## قوت إيماني:

جب قرآن مجید کی اجہ سے دل میں قوت ایمانی مجرجاتی ہے تو پھراس کے سامنے قوت جسمانی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ۔قوت ایمانی بقوت جسمانی سے ہرمال میں اعلیٰ ہے۔

۔ بین اور ایس میں اور اللہ ہے۔ کہ نمی علیہ السفام لوگوں کو دین کی دعوت وہتے تھے۔ ایک پہلوان تھا، جس کانام 'رکانہ'۔ اس کو بھی دین کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگا: میں زیادہ یا تیں نہیں جاتا، میں تو کشتی کرناجات ہوں۔ آپ بھی کشتی کرلیں، اگر جھے بچھاڑ ویں کے تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ رکانہ کے بارے میں بیم شہورتھا کہ اس کے پاس ایک نو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ رکانہ کے بارے میں بیم شہورتھا کہ اس کے پاس ایک ہزار بندوں کے برابرطافت ہے۔ اس کی اندرائن طافت تھی کہ اگر وہ کھال کے او پر ہیں جینہ جاتا تھا اور اس کے نیچے ہے لوگ کھال تو چنے کی کوشش کرتے تھے تو کھال میں کے بیٹھ جاتا تھا اور اس کے نیچے ہے لوگ کھال مرکی نیس تھی۔

ہدایت کا معاملہ تھا۔اس لیے جب اس نے یہ آفری تو نبی طیدالسلام نے فر مایا: بہت اچھا بھی تنہارے ساتھ ستی کرتا ہوں۔ چنا نچے ستی کیا ہوئی ، کہ نبی علیدالسلام نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہی اس کو یعجے لٹادیا۔

ر کانہ کو تیرت ہوئی اور کہنے نگا: کیاش واقعی گر گیا ہوں؟ فرمایا: و کیونیس رہے؟ اس نے کہا: اچھا ا پھرالیک مرتبہ کشتی کرتے ہیں۔ چتا نچہ دوبارہ پھر کشتی ہوئی۔ تبی علیہ السلام نے پھر نیچ لٹادیا۔اب رکانہ الحجے اور کہنے گئے:

#### ( نظبات نقير ﴿ ﴿ 79 ﴾ ﴿ 79 ﴾ ﴿ وَأَن جُيدا يَكَ اثْلَا فِي كَابِ

'' بین کلہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں ، مجھے جسمانی قوت والا کوئی بھو ہیں ' پچھاڑ سکتا ، یکوئی دو مانی قوت ہے جس نے جھکو پچھاڑ کے دکا دیا ہے''
حضرت خالد بن ولید نظافہ کے مقابلے جس مالان ساٹھ بڑار فوجی لے کر آیا۔
مسلمانوں کی تعداد دس بڑارتھی۔ فالدین ولید نظافہ نے کہا: وس بڑار بہت زیادہ جی ، استے
بھوں کے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ کسی نے بچ چھا: پھر کتنے چلے جا کیں؟ کہنے گئے:
بس تعور سے بھی کائی جی ۔ پھر بھی ؟ خرکتے ؟ کہنے گئے: جس اکیلا ہی کائی ہوں۔
بس تعور سے بھی کائی جی ۔ پھر بھی ؟ خرکتے ؟ کہنے گئے: جس اکیلا ہی کائی ہوں۔
می نے کہا: خالد ا کہا آپ کو اس بات میں کیس جیب تو نظر نیس آتا؟
فرمانے گئے: ویکھوا موس کی مثال زعمہ کی مانتدادر کافر کی مثال مردہ کی
مائتھ ہے ، ایک زعمہ کے مقابلے جس ساٹھ بڑار مردے بھی آ جا کی تو وہ ذعہ اسے میں کیش جو کی آجا کی تو وہ ذعہ اس کی چھریں بھر نے ہیں جو کہ کا کی تھریں بھر نے کہا۔

الله اكبر! ايها يَقدُ يَعِين تهاه اوروي بواكر ساته بندول كوف كرك اورساته بزارك مار به كايا-

ن .... بعضرت منرار والمنظر ك واقعات بهت مشهور بيل - ايك مرجد لا كول ك ساته ومقابله تقاران ك ورميان كر مح ركى كفيرا الكومقا بله تقاران كر وميان كر مح ركى كفيرا المحدث بين تحق بدب وشنول نه ويكها كه المحدث ميا البه كوثر سد به المحدث مين باؤل المقائر ك سكت بين تحل بدب وشنول نه ويكها كه اب كوثر سد به المحدث من با تا توانهول في مجدرا تك كرة شروع كرويا و المحدك كريد توان طرح بحدك كريد توان طرح بحدث كرويا و المحدوث كرويا من المحدوث كريد المراد بي محدول كيا تو و المحدوث كي بيشاني تو ده كموثر سدى ويشر بيش بيشاني كي طرف بيشا و ده كموثر سدى بيشاني بيشاني المرف بيشاني و ده كموثر سدى ويشاني بيشاني كي طرف بيشاني ويشاني بيشاني بيشان

"اے محوارے! تحوالی در مرا ماتھ دے ورندیں تی علید السلام کے

www.besturdubooks.wordpress.com

روضے پہ جا کرتمہاری شکایت کروں گا"

یہ الفاظ کہنے تی تنے کہ محوڑ ا ہنہنایا اور پھریوں بھا گئے لگا جیسے ٹی جان آ گئی ہو۔ پھروہ پورے حصار کوقوڑ کر باہر ککل آیا۔

ر قوت ایمانی تھی۔اور بہ قوت ایمانی کہال سے لمتی ہے؟ بہ قر آن کے پڑھنے ،اسے سمجھنے اوراس پرکمل کرنے سے لمتی ہے۔

#### فیرِامت:

معاب کرام رمنی الله عنهم کا دور خیرالقرون بن کمیاادر سحابہ کرام رمنی الله عنهم محیر است بن مے ۔ان کے دلول سے موت کا خوف لکل کمیا تھا۔علامدا قبال نے لکھا:

تھے ہمیں ایک جیرے معرکہ آ راؤں ہیں خصکوں ہیں ہیں خصکوں ہیں ہمی اورتے ہمی دریاؤں ہیں دیں اور ہیں دریاؤں ہیں دیں اور نیس ہمی بورپ کے کلیساؤں ہیں مجمعی افرایقہ کے تیتے ہوئے محراؤں ہیں شان آ محمول ہیں نہ چیتی تنی جہانداروں کی کلمہ پڑھے تنے ہم چھاؤں ہیں تمواروں کی کلمہ پڑھے تنے ہم چھاؤں ہیں تمواروں کی

الله رب العزت ارشادفر مات ين:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَامُو أَخْرِجَتْ لِللَّاسِ ﴾

''تم خیرامت ہوہتم انسانوں کے کیے لگالے مکے ہو'' بعنہ میں است میں انسانوں کے کیا ہے لگا ہے ہو''

لینی مسلمان دنیا میں لینے کے لیے نہیں ، دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ تلوق سے لینے کے لیے نمیں آیا۔ اس کے آنے کا مقصد رہیں کہ یہ در در کے وضکے کھاتا کھرے اور ماتکی مجرے۔ فرمایا: نہیں ، تم اپنے رب سے لو اور تلوق کو دو۔ یہ تمہارا منصب ہے۔ چنا نیجہ

مسلمانوں کو

....كى قوم سے ندمب لينے كى ضرورت كيس-

....كى قوم م معاشرت لينے كى ضرورت نبيل ..

....کسی قوم سے معیشت کی بھیک النکنے کی ضرورت نہیں۔

اس لیے کددین اسلام کے اندر" ) تمام علوم کو اللہ نے مجر دیا ہے۔ ہماری تو وہی مثال ہے کہٹو کرار دیٹیوں کا مجراسر پہ ہے اورلوگوں کے درواز وں پر بھیک مانکٹا کھرے۔ قرآن ہورے یاس موجود ہے۔ یا در تھیس کہ بیانسانیت کے لیے

..... منابطه حیات ہے۔

....وستورحيات ٢٠٠٠

.....متثور حیات ہے بلکہ

..... يقرآن انسانيت كے ليے آب ديات ب\_۔

الله رب العزت نے جمیر ، بیعظ فرما یا اور آج بید جارے یاس موجود بھی ہے۔ اس لیے مومن کا اللہ رب العزت کے ہاں ایک مقام ہے۔

یا در کھنا! مومن کی دوحالتیں ممکن ہیں۔ایک یہ کدا کر اللہ کی مان کر چلے گا تو امام عالم بے گا اور دوسری میہ کدا کرلنس کی مان کر چلے گا تو غلام عالم بے گا۔ پھرساری دنیا کی غلاق مل جائے گی۔ ہر کوئی اس پر رعب جمائے گا، ہرکوئی ڈ کٹیٹ کرے گا اور پیسب کی بات مانیا پھرے گا۔

اب ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور عمل قرآن کے مطابق کرتے خہیں ۔ کویا ہماری مثال میہ ہے کہ کام تو بھیکیوں والے کریں اور تخواہ باوشا ہوں والی مائٹیں، معنی! بھیکیوں والا کام کرنے پر تخواہ تھینکیوں والی لمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لنس کی مانے ( خطبات فقير @ وهوي 🔷 (82) 🗢 قرآن مجيدا يك الكاني كاب

کے بجائے اپنے رب کی ماثیں، مجرویکسیں کدانلدرب العزت کیے عزالوں کے تاج پیناتے ہیں۔محابہ کرام بی پیغام لے کر نظفے اور انہوں نے اللہ کے بشروں کو اللہ سے واصل کردیا۔

## عاملِ قرآن کی سربلندی:

محابر کرام کے پاس الا تبریریاں نیس تھیں۔ان کے پاس فقط ایک قرآن تھا۔اور یاد رکھنا کہ عامل قرآن ہیشہ سریلند رہتا ہے۔ عامل قرآن کو اللہ دنیا ہیں رسوانیش ہونے دیتے۔ چنانچرانہوں نے

> چڑھتے سورج سے تاج مالگا سمندرول سے فراج مالگا ہے۔ رہنے رین عام جالات کر کا کے مقا<u>ملے جس محمل</u> اور

حصرت ربھی بن عامر ولائل کے متابلے میں مجے تو اس نے یو چھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا:

جِفْنَالِنُخُرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلْى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَاد

" ہم آئے بیں کہ بندوں کو بندول کی غلای سے تکال کر بندول کے دب کی غلامی سے تکال کر بندول کے دب کی غلامی شن کے آ

كيا تاريخي جمله كبااورة ميحفر مايا:

وَمِنْ جَوْدِ الْآذِيَانِ إِلَى عَذْلِ الْإِسْلَامِ "اور قدا مب سے ظلم سے لکال کراسلام کے عدل سے ہمکناد کرویں" پھڑآ مے اور بھی جیب بات کی: فرمایا

وَمِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَااِلَى سِعَةِ الدُّنْيَاوَالْآخِرَةِ

### ( نطبات نقي ﴿ ﴿ 83 ﴾ ﴿ ﴿ 83 ﴾ ﴿ فَهُونِينَ مِنْ أَن جَيِرا كِيدا مُعَالِبًا كَتَابِ

''اوردنیا کی تکی ہے لکال کران کودنیا و آخرت کی دسعت عطا کریں'' کو یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے ہتے کہ قر آن دیتا کیا ہے۔ اس کے بدلے میں ملتا کیا ہے۔ چنانچہ جو بندہ جاہے کہ جھے اللہ رب العزت کا قرب کے اس کو چاہیے کہ وہ قر آن مجید ہے محبت بڑھائے۔ زیادہ پڑھنے ہے، یاد کرنے ہے، اس پڑمل کرنے ہے، اس کو بھے ہے قر آن یاک کے ساتھ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔

خباب بن الارت الماثنة فرما يا كرتے تھے:

فَاعُلَمْ أَنَّكَ مَنْ تَتَقَرَّبَ اِلَيْهِ بِشَيْءٍ هُوَاحَبُ اِلَيْهِ مِنْ كَلَامه

" جان او كدكونى بنده الله كا قرب اس ككلام سے زياده كى اور چيز سے فيس پاسكتا"

## هاری تنزل کی بنیادی وجه:

آج جاری تنزلی کی بنیادی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ کتنے لکھے پڑھے اگریزی سجھنے داسانو جوان ہیں ،

.... جوايم اے كر ليتے بيں۔

..... پی ای وی کر کیتے ہیں۔

....ایم بی اے کر <u>لیتے</u> ہیں۔

....ى اكر ليت بير-

....ان کا تی ٹی اے 3.95اور 3.97 ووٹا ہے۔

محرقر آن مجید کی ایک سورت کا ترجمهٔ نیس آنا۔ اب آگراللہ نے قیامت کے دن ہے پوچھ لیا کدا سے میرے بندے! میں نے آپ کوجوٹر مائنز آف برین بیلز ویے تھے، کیاتم

#### 

نے ان کے ذریعے سے میرے کلام کو سمجھا ہے؟ جس کو شن نے سمجھنے کے لیے آسان بناد یا تھا، وہ قر آن مجیدی تھا، تو بتا کیں کہاس وقت ہم کیا جواب دے پاکیں گے؟ کیا ہی جواب دیں مے کہا ہے اللہ ایش نے

> · میڈیکل بھی سیکولیا .....انجینئر گے بھی سیکھ ل

.....کپیوژبھی سیکھالیا

· محرتیرافرآ ن کینے کی مجھے فرصت بھی نہیں لی

سوچے کہ ہم قیامت کے دن کیا جواب دے شیس مے۔اس نئے جواگریزی لکھے پڑتے، دفتر دل میں کام کرنے والے بیور وکریٹس میں ووائی فرمدداری سمجھیں کہ ام سے بھی پوچھاجائے گا کہ تم نے میرے قرآن کو بھنے کی کوشش بھی کی تھی یائیس۔ کیونکہ صدیث پاک میں ہے کہ قرآن مجید جھٹرا کرے گا اور اپنا حق مائے گا۔اب بتا ہے کہ کیا قرآن کے مقد بلد میں ایم اللہ کی عدالت کے ٹہرے میں کھڑے ہوئیس مے۔

### تو پھر غيرون سے كيا گله؟

ییقر آن جمیداسانوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ آئ چونکہ ہمارے دلوں کے اندراس کا تورا ہے، اس لیے ہم روحانی طور پر مروہ میں۔اور چومر دہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے لتنفن اور بد بو برحتی اور پھیلتی ہے، اور جواس مروے کو فن کردے لوگ اسے اپنا محسن سجھتے ہیں کہ اس نے بڑاا چھا کیا کہ اس مردے کو فن کردیا۔ اب ہم بھی مردہ سنے ہوئے ہیں۔ اگر کو کی غیر آ کر ہمیں فن کردیتا ہے تو پھر گلہ کس بات کا جمردے کو تو فن کیا تی جاتا ہے۔غیرول سے گلہ کرنے کے بچائے ہم اسنے بارے میں موجیس۔ نطبات نقير ﴿ وَهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

## قرآن کی فریاد:

ہم قرآن مجید ہے کتنے عافل بن چکے ہیں؟ کسی شاعرنے" قرآن کی فریاد" کے نام سے چنداشعار تکھے ہیں۔ وہ ذرا آپ بھی من کیجے۔شاید کہ میں بھی پھواحساس حاصل ہوجائے۔

> مي سيايا حاتابون آمکموں سے لگایا يتايا وموکے لمانیا ورو رجم کے 🌣 اور چھول ستارے میاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو ممل بسايا جاتابول جس ط*رح* سے طوطے بیٹا کو کچے بول کھائے جاتے ہیں اس طرح شكعايا جاتابول كحرح يزهايا جاتابون جب قول و قتم کینے کے لیے تحمرار کی نوبت آتی ہے ب میری مرورت بڑتی ہے : إتمون يه الخالي جاتاهول

#### خطبات نغير، ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ 86 ﴾ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

ہے مجھ سے حقیدت کے دوے قانوں یہ رامنی غیروں کے یوں بھی جھے دموا کرتے ہیں البے مجمی ستایا جاتاہوں دل سوز سے خالی رہے ہیں آتھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی جیں کنے کو تو ایک ایک جلے میں یڑھ یڑھ کے سنایا جاتاہوں نگی ہے برن کا ظبے ہے ال ے بوہ کر دھوکہ ہ جا تا ہوں اک بار ہمایا جاتابول رلايا کس بن<sub>ام</sub> جمامیری یاد تهیس کس مرت یہ میری دعوم خیس پر بھی میں اکیلا رہتاہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم کہیں

> آج ہماری مید حالت ہے کہ ہمارے پاس .....اخبار پڑھنے کا وقت ہے۔ ..... بُلُ وی د کیفنے کا وقت ہے۔ .....فوکوں سے فون پر میس مارینے کا وقت ہے۔

### ظبت فقر @عصص ﴿(87) ﴿(87) ﴿ قَلَ مُعِينَاكِ الْعَلَالِي لَنَابِ

.....الخرير ح ميج بميخ كاوات ب الكن

....سارا دن كررجا تابهاور ميس قرآن يزيمن كاونت ميس ملا-

قر آن مظلوم ہے آج میں وجہ ہے کہ آج جاری زند گیوں سے بیلنسٹ لکل اور ہم مرد سے کی طرح بن سمیے ،اور آج ہمارابیر شرمور ہاہے۔۔

### ایک عجیب بات:

مارے بزرگوں نے ایک عجیب بات کما:

إِنْ اَرَدْتَ انْ تَعْرِفَ قَدْرَكَ عِنْدَاللّٰهِ فَانْظُرْإِلَى فَدَرِالْقُرْآنِ عَنْدَكَ

"اگراتو جاہے کہ اللہ کے بال ایٹامقام معلوم کے تو دیکھ کہ تیرے دل میں قرآن کا کیامقام ہے"

تم قرآن کے ساتھ کتا دفت گزارتے ہو؟ تھے ہیں، عمل کرنے میں۔ اگر گھر کے لوگوں میں سے پورے دن میں ایک بندہ بھی قرآن ٹین کھوٹا تو پھر مجبت کے دموے کہاں ہے؟ اگر کہیں کہ دوزقرآن جید کی طاوت کرو، تو پڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں: ٹی ایک دفعہ مشکل سے پڑھا جاتا ہے۔

# حضرت عثمان تن والطيط كاارشاد كراى:

حفرت عثمان فكالمكافر لما كرتے تھے:

لَوْطَهَرَتْ قُلُوبُكُمْ مَاشَيِعْتُمْ مِنْ كَلَامٍ دَيِّكُمْ "أكرتهادے و**ل مناف ہوتے وقرآن جیرہ جے سے تمادے ول بھی نہ** 

چنانچہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ قرآن مجید دن اور رات کے مختلف صوں ہیں پڑھتے ہیں اور ان کے دل اس کی علاوت ہے بھرتے ہی نہیں ہیں۔وہ راتوں کے منتقر ہوتے ہیں کہ تبجہ میں ہم اللہ کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔

دل کی روح:

اب ای بات کوزراایک اورزاویے سے بیعا بر فیش کرتا ہے .... بات بوی اہم ہے توجد کی بال ہے۔

ایک ہے جم کی روح۔ اگرجم میں رہے تو جم زعرہ رہتاہے، جم میں رہے تو جم حرکت کرتاہے، اگر روح نکل جائے توجم مردہ ہوجا تاہے۔

جس طرح جم کی روح ہے ای طرح اللہ رب العزت نے انسان کے دل کی بھی ایک روح بنائی ہے ۔۔۔۔ سنے قرآن عظیم الثان ۔۔۔۔۔اللہ تعالی ارشاوفر استے ہیں:

﴿ كَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَّهَ دُوْحًا مِنْ أَمْرِنا ﴾

"اے برے مبیب الفقائم نے آپ کی طرف اپنے امرا بی روح کو بھیجا"

ال روح سے کیامراوہ اس سے مرادب:

مَنْ امَنَ صَارَبِهِ قَلْبُهُ حَيًّا

"جوايمان لاتاباس كاول زنده موجأتاب

## لفظاروح كااستعال:

قرآن مجيد مس روح كالفظ سات جنكيون براستعال موا\_

····الله تعانى ارشادفر ات بين:

ري رود ود د وآيدهم پروچ ميته

يهال دوح سے مراد" رحمت" ہے۔

🕝 - يُوْمُ يَقُومُ الرُّوْمُ وَالْمَلْنِكَةُ

یہال روح ہے مراوٰ فرشتہ ہے۔

تَنَوَّلُ الْمَلْنِكَةُ وَالرُّوْمُ فِيْهَا

يهال روح مع مراد 'جريل امن 'جي-

ررور و دارور ﴿ فَنَفُخْنَافِيهِ مِن رُوحِناً ﴿

يهال دوح يعصرا ويميسي عنيدالسلام "بين

وَنَقُخْتُ فِيُو مِنْ رُوْحِيْ
 وَنَقُخْتُ فِيُو مِنْ رُوْحِيْ

يهال روح مع مراد "آ دم عليه السلام" ميں ـ

🕙 🕟 يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْرُّوْمِ

يهال الهاريجم كي روح "مرادي\_

رُوحُنَامِنَ أَمْرِنَا
 رُوحُنَامِنَ أَمْرِناً

يهال روح سے مراو" ول کی روح" ہے۔

محویا جس بندے کے دل میں قر آن انز جائے گا، اس بندے کا دل مردہ ندر ہے گا، بلکداس کا دل زندہ ہوجائے گا۔

## قرآن ولول كے تالے كھولتا ہے:

آج ہمارے دلول کے مروہ ہونے کی دجہ یہ ہے کہ ہماراجہم قرآن کے عم اوراس کی تعیمات ہے خال ہے۔ کہ ہماراجہم قرآن کے عم اوراس کی تعیمات سے خال ہے۔ بہی دجہ ہے کہ جس طرح مردہ حرکت نہیں کر کا ای طرح ہند دل بھی چھر کی طرح ہند بند۔ ول بھی حرکت نہیں کرنے۔ جیسے پھر جامد ہوتا ہے ای طرح دل بھی پھر کی طرح ہند بند۔ اُوَ اَخَدُ مُنْکُورَ وَ '' چھرول سے بھی زیادہ بخت ہو گئے۔

بدولوں کے تالے کون کھولے گا؟ بیتا لے قرآن کھولے گا۔ چذنج فرمایا:

﴿إِذَالَا اللهُ بِعَبِّدِهِ خَيْرٌ افْتَهَ لَهُ قُفُلَ قَلْبِهِ وَجَعَلَ فِيْهِ الْمَوْمِنَ ﴾ "الله تعالى جب كى بندے كے بارے من خير كالراده فرماتے بين والله اس كول كة تاكے كمولے ويتے بين اوراس كول ميں يقين كى تعمل كو تعر وسے بن"

قرآن مجيد مس الله تعالى في ارشار فرمايا:

﴿ إِنَّا لَا يَتَكَبَّرُونَ الْقُرْانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَتَّهَاكُ

'' قرآن میں کول قد بڑیں کرتے، کیاان کے داوں پرتا لے مگے ہوئے ہیں'' معلوم ہوا کہ لوگ قرآن مجید کے سعائی سے جتنے تاآشنا ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دورہوتے ہیں۔ان کے دلوں پرتا نے لگے ہوتے ہیں۔ بیتا لے کیے کھلیں گے؟ قرآن ان تالوں کو کھولیا ہے۔

## مصعب بن عمير اللفظ كالنشين واقعه:

قرآن جیدتے دنوں کے تالے کیے کو لے؟ اس ایک مثال من لیجے: احادیث کے اعرابیک واقعہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کے لوگ نی علیہ السلام سے کہنے گئے کہ ہمارے پاس کوئی معلم بھیجیں تو نبی علیہ السلام نے مصعب بن جمیر دی الفظا کو بھیجا۔ رُجُلادًا جِسْمًا کیلے بندے کو .....اللہ تعالی وکھانا جا ہے تھے کہ ایک کی جگہ دو ہوتے

لو كمنه واسل كميته:

#### Two meds are batter then one.

دوہندوں نے ل کرکام چاالیا۔ ٹی علیہ انسلام نے اسکیے بندے کو بیج دیا۔ ذراغور کچھے کد صاحب قرآن ابھی مکہ جس جس، وہ بھی ساتھ ٹیس جارہے۔۔۔۔۔ایک اکیا بندو۔۔۔۔اس کے پاس کیاہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔

### وظيات أخرى والمحالي الموالي المعالج المراكبي في المالي المال المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي

مصعب بن عمير الطفؤ نے جا كروبال كام كرة شروع كيا۔ اسعد بن زرارہ ان كے ميز بان شخصے وہ دونوں دين كى دعوت كے ليے ميز بان شخصے وہ دونوں دين كى دعوت كے ليے لكے۔ ايك تعارف كرداد ہے اور مصعب بن عمير دلائقة دين كى دعوت دے ديے اس طرح لوگوں ميں دين جھلنے لگا۔

قوم کے سردار کا نام تھا، سعدین معاذان کے ایک کزن تھے۔ان کا نام تھا، اسید بن حغیر۔ دونوں بیٹھے یا تیں کرد ہے تھے۔ معدنے آپ کی محملنوش مید بات کی

قَدُاتَيَادَارَيْنَالِيَسْفَهَاضُعَفَاءَ نَافَانُهُرْهُمَاوَانُهَهُمَااَنُ يَأْتِياً دَارَنْنَا

''دوبندے آئے ہیں جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے چرد ہے ہیں۔جاؤ، ان کوشع کرداور پہاں سے لکال دو۔ انٹیس کھددد کہ ہمارے کھروں ہیں مت آئے۔''

ایک جگہ پر مصعب بن عمیر داللہ اوراسعد بن زرارہ داللہ بیٹے ہوئے تھے۔اس وقت اسید بن ضیر نیز ہ لے کران دونول کے پاس آئے روایت میں آیا ہے کہ

فَلَمَّارَاهُ سَعْدُ بْنُ زُرَارَةَ فَالَ لِمُصْعَبِ هَذَاسَيِّدُقُومِهِ وَقَدْ جَاءَكَ فَاصْدُقِ اللَّهَ فِيهِ

''جب سعد بن زرار و المثلث نے اسے و یکھا تو مصعب بن عمیر سے کہا: میر تو م کا سردار ہے میر آپ کے پاس آیا ہے، اس کے سامنے اللہ کو سیا تا ہت کرو'' کیا تکتے کی بات کی اصل میں وین کی دعوت کی جمیادی بھی ہے کہ اس کو سیا جمعتا اور لوگوں کے سامنے اس کو سیا تا ہت کرتا فرمایا

آخيلص لِلَّهِ

" آپ اس کوا خلاص کے سماتھ دھوت دیجیے"

چنانچ جب انہوں نے کہا:

قُلُ كَلِمَةَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَخَفُ ربير حوص كور مردد،

"آپٽن کا بات کين، درين فين"

تومصعب بن عمير وللفي في جواب ديا:

إِنْ يَجْلِسَ أُكَلِّمُهُ

"اكرووآ بااوربيناتوش اس سے بات كرول كا"

چانچفرات بن

فَوَقَفُ عَلَيْهِمَامُنَشَيِّمًا يَشْتِمُ

"وه (اسيد بن هير )ان دونول كي پاس ينج ان كوبرا بعلا كين كي

فَقَالَ: مَاجَاءَ بِكُمَا إِلَيْنَاتَسْفِهَان ضُعَفَاءَ نَااعِتَزِلَانَا

"وه كن كل تم يهال آئ كول مو؟ تم مارك كرورلوكول كوب وقوف

بناتے ہو ملے جاؤیاں سے

چنانچان كے جواب مى مصعب بن مير والد فائد فرمايا:

أوتنجلس فتسمع

"ميان أجيفات مي وكوكي عاري بحي قوبات من او"

انہوں نے کھا:

أنْصَفْتَ " توفانساف كى بات كى "

يني مِن تبهارا كانة نظر (Point of view) توسنتا بول نارچنا نچه

ئُمَّ رَكَزَحِرْبَتَهُ وَجَلَسَ إِلَيْهِمَا عُرانهوں نے نیز وگاڑدیااورویں بیٹر کے"

### نلبات فتر⊕ ﴿ 93 ﴾ ﴿ 93 ﴾ ﴿ وَالْ الْعَالِيَ الْعَالِيَ الْعَالِي لَابِ

پيرکيا بوا؟

فَكَلَّمَهُ مُصِعَبُ بِالْإِسْلَامِ وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْفُرْآنَ "مسعب بن مير فَالْوَ فِي ان ساسلام كى بات كى اورائ آن بن حكرسنايا" محابِرٌويه يكافين تماكر قرآن داول كمتا في كونائي، قرآن داول شى افتلاب پيدا كرتا ہے اور قرآن زعر كيول كو بدل كے ركا ويتا ہے۔ چنا في جب انبول في قرآن سنايا تو اسيد بن هير كيم في اجماع بيسے تم بينے ہو، كيا ش محى اليا بن سكما مول؟ مصعب بن عير فالنو نے فرمايا:

تَغْتَسِلْ فَتَطَهَّرُوَ تُطَهِّرُ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ تَشْهَدُ شَهَادَةَ الْحَق ثُمَّ تُصَلِّيٰ

" توطنس كر، ياك بوجا اورائي كرول كويمى ياك كرف، مرق ك كواعل والواقع المراق كالواعل والماد يكري كالواعل

محریا انہوں نے مجمادیا کہ بندہ ہوں مسلمان بنآ ہے۔ چنا نچے انہوں نے حسل یعی کیا، کیڑے بھی پاک کیے اور پارکلہ پڑھ کم دور کھت ہمی پڑھیں۔

اس ونت اسيد من هفير كهن كله:

اِنَّ وَرَاءِ مَى رَجُلااِنِ اتَّبَعَكُمَالَمْ يَتَخَلَّفْ اَحَدُّمِنْ قَوْمِهِ "ميرے پيچايک اوريش جی ہے اگروہ ايمان لے آيا قواس کی قوم جس ہے ایک بندہ مجی کمہ پڑھے انٹرنس دے گا"

چنا نچراب وائیس آ ئے۔ اب جنب سعد نگائش نے ان کوآ تے ویکھا تو لوگوں جس بیٹے تھے اور کینے گا۔

آخلِفْ بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءً كُمْ أُسَيْدِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي فَهَبَ بِهِ

## خطبات فقير ﴿ وَهِ اللَّهِ مِنْ ﴿ 94 أَنْ مُعِينَا يَدَا مُلِيانَ مَا إِنَّ مِنْ مُنْ اللَّهِ فِي مَا

' دختم کھا کے کہتا ہوں کہ جس چیرے کے ساتھ اسید کیا تھا، واپس آنے پر اس کاوہ چیروٹیس ہے''

مین اسلام نے ان کے چرے کا نور بدل دیا۔سعد بھی پہیان مے کریہ بدا ہوابندہ

<del>-</del>

یدلے بدلے میرے سرکار نظرہ تے ہیں انہوں نے اسید ڈکاٹٹوسے ہو چھاجہیں بیجاکس لیے تھا؟ اور بدلے ہوئے نظرہ تے ہو-انہوں نے کہا کہ ہیں نے توضع کیا، آپ خود جائے شع کرلور کہتے گئے: اچھا! اگر میری تی بات کرتے ہوتو میں ذرا جا تا ہوں۔

چنانچەسىدىنىڭۋان دونول كے پاس آئے اورائے كزن سے كبا:

بِاآبَاأُمَامَةَ لَوْلَامَابَيْنِي وَبَيْنِكَ مِنَ الْقَرَابَةَ مَارَمُتُ هٰذَامني

''اے ابوامامہ!اگر میرے اور تیرے درمیان رشتہ داری کا تعلق نہ ہوتا تو میں نمٹ لیتا''

أَتَغْشَانَافِيْ دَارِنَابِمَانَكْرَهُ

''جرچیز ہم پیندنیش کرتے ، ہمارے گھرول میں دوچیز پھیلاتے پھرر ہے ہو'' مصعب بن عمیر داللیز نے سید ڈالٹڑ سے کہا:

جھی ! جھھوتوسی ، بات توسنو، چنانچہ دو بیٹھ مجئے۔اب اس بات کے جواب میں مصعب بن ممیر نگائنڈ نے کیافر مایا:

فَرَآ عَلَيْهِ الْفُوْآنَ أَوَائِلَ سُوْرَةِ الزُّخْرُفِ "ال كسامة قرآن يرما سورة وفرف كا بندائي آيات سے"

### خطبات لفير ﴿ ﴿ ﴿ وَ ﴾ ﴿ وَ ﴿ وَ ﴾ ﴾ ﴿ وَ أَن مِيدا يك القلالي كَابِ ﴾

چنانچہ جب قرآن پڑھا تو سعد کنے گلے: اچھا جیسے تم بے ہو، میں بھی ایسا بنا جا بتا ہوں''

سعد ظافرة كلمر يدهكروانس اب قبيلي ش آئ قوم كوجع كيا اورفر مايا:

كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ أَمْرِى فِيْكُمْ؟

"میری کارکردگی کے بارے میں آپ لوگوں کی کیارائے ہے"

سب نے کھا:

سَيِّدُنَاوَ أَفْضَلُنَارَ أَيَااوَ أَغَيُنَنَانَقِبْبُهُ

"آپ ہمارے مروار ہیں اور سب سے اعلیٰ رائے والے"

اب سنے کداس پرانہوں نے کیا کھا:

ِ فَإِنَّ كَلَامٌ دِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَىَّ حَرَامٌ حَتَى تُؤْمِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

و قوم كمردول اور عورول كى تفتكو مير سراته و حرام ب، جب تك كرتم سب ايمان والے نه دو واو "

اس کے بعد حم کھا کے فرمایا:

وَاللَّهِ لَاأُكَلَّمُ اَحَدَّافِيْكُمْ حَتَّى تُوْمِنُوابِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ

### خطبات نقي ۞ ﴿ ﴿ 96 ﴾ ﴿ 96 ﴾ ﴿ قَوْلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ أَمَّا إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنّ

''الله كالتم إلى اس وقت تكتم عن على كرون كالم الميل كرون كالم جب تكتم سب ايمان والف تن جاوًا'

ان کی یہ بات پوری قوم نے مانی اور بلاآ خرا کید ہی دن میں وہ ساری قوم مسلمان ہوگئی۔''

فرماتے ہیں:

فَوَانلَهِ مَاأَمْسلي فِي دَارِ بَنِيْ عَبْدالْاَشْهَل رَجُلٌ وَلَا إِمْرَاةٌ إِلَّامُسْلِمَاوَمُسْلِمَة

"الله كانشم! تغييله عبد الأهبل ميس كولى مرد درت ايسانه تفاجومسلمان ندبن چكامؤ"

یدزند کمیاں کیے بدلیں؟ آئ ٹوگ کہتے ہیں کداسلام توارے ڈریعے پھیلا۔ جبکہ سیدہ عائشہ مدینند دمنی اللہ عنہا فرماتی تھیں۔

فُتِحَتِ الْمَدِيْنَةُ بِالْآخُلِاقِ

''مہینہ تواخلاق کے ذریعے <mark>ہم ہوا تھا''</mark>

تو قرآن نے دلوں کو بدل کے رکھ دیا۔قرآن مجید کے اندر جو معناطیسیت میں جنس میں میں ایک سے ساتھ میں میں میں میں ایک میں ایک میں اور اس میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں میں میں

اس دنت تي ، آئ جي وي ب- قرآن کي تا ثيرد مي رکافر كتي تند:

إِنْ هَذَاإِلَّاسِخِرْ يُؤْنَرُ

جونشمیں کھاتے بھے کہ بمی مسلمان بیس ہوں ہے، وہ بمی جب قرآن سنتے بھے توان کے دلوں کی حالت بدل جاتی تنی ۔

یا در تھیں ہماری تنزلی اور ذالت کی بنیاوی دجہ قرآن مجیدے ووری ہے۔ اس کوسیکھنے میں کی ، بیجھنے میں کی ، اوراس پر عمل کرنے میں کی ہے۔ اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جو رمضان شریف بیں دری قرآن دیتے ہیں، دورہ قرآن کرواتے ہیں اورامت کے لوگوں (مردوں اور عورتوں) کوقرآن ہے آشٹا کرتے ہیں، دل سے ان کے لیے دعا نیم نگلی ہیں۔وہی قرآن مجید آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔اس روح کواینے دل بیں پیدا کرناہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نجائی کے در ہار میں محصے تو وہاں کیا ہوا تھا؟ ایک محالی نے قرآن پڑھ کرسنایا اور اللہ نے نجاثی کے دل کو بدل کرر کھ دیا۔

يەمئالىس بنارى يىل كەقر آن داول كوبدلىلىپ

## نور بعرب دل ي عظمت:

الله تعالى ارشاد فرمات جي:

﴿ اَوَمَنُ كَانَ مَنْتًا فَأَحْمَيْنَاهُ وَجَعَلْنَالَةً نُوْراً يَّهُشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ "اوروه جومروه تفاء بم في النَّاسِ ﴾ "اوروه جومروه تفاء بم في النَّاسِ السافور

کے ساتھ انسانوں کے اندرجا کردہ دین کا کام کرتاہے''

اب اگراہے عی دل میں اور نیس آو پھر سوچیں کہ دعوت کا اثر لوگوں پر کیا ہوگا؟

## قرآن مجيد كوحرز جان بناكيس:

ية قرآن مجيد نسود شفائه وين كاكام كرنے والے قرآن مجيد كور زجان بنائي اور اسے اپنے سینے ہے لگائيں اللہ رب العزت كافر مان ہے:

﴿ يُلِيَحُمِّي خُذِ الْكِتَابَ بِعُوْقٍ ﴾

اس کابیرمطلب نبیس تھا کہ اے بچیٰ اینے ہاتھ میں کماب مضوفی سے پکڑلو۔ بلکہ اسکامطلب بیہ ہے کہ اس کی تعلیمات کےمطابق عمل کو پکا کرنو۔ جمیس چاہیے کہ ہم بھی اپنے لفس کو چاطب کر کے کہیں:

#### خلبات نتير الم الكاني كاب الكاني كاب

﴿ لِلْكُولِي عُلِيْكُوكَ الْهِ بِالْوَافِ

كراكيس إتم بعى الله كرآن كومضوطى من بكراو اس كى آندل بدور مدورة ملى مامدى بنادد -

.....يمدانولكا مجوعب-

.....ي التي التي التي كاب (Uitimate realities of the universe)

....مدولول كى عاريون كوشفادسية والانتخرب...

وَيَشَفِ صُدُوْدَكُوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ .... فَإِنَامَرِضُتُ فَهُويَشُفِيشِ .... وَثِنَاءً لِّمَافِى الصُّدُوْدِ .... فِيُهِ شِعَاءٌ لِلنَّاسِ .... وَنُعَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَشِعَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَامَزِيْدُ الطَّلِمِيْنَ الْاَحْسَارًا .... قُلْ هُوَلِلَّالِيْنَ اَمَتُوْهُدًى وَقِيمًا وَعِنَاءً

## أيك آيت ش بوراتصوف:

ایک آیت کا ادراللدرب العزت نے متعدد عرکی کو کھولا۔ لوگ کہتے ہیں: ی ا تصوف کمال سے آیا؟ وہ بھارے یا تو جاتل ہوتے ہیں یا متجاتل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ يَا لَيُهَا النَّاسَ قَدُ جَاءَ تُكُدُ مُّوعِظَة مِنْ رَبِّكُدُ وَشِفَا ۗ لِمَانِي الصَّادُدِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

روح العانی میں اس کی تنعیل موجود ہے جو جاہے اس میں سے پڑھ لے۔ اس ایک آبت کا عداللہ تعالی فرماتے میں کہ بیقر آن

.... موعظة ب- ال عدم ادثر ايت ب-

.....شِعَاءً لِمَانِي الصَّدُورِ الموسول في عاريون كوشفاوي والاب

#### طبائقر ﴿ وَهِ اللَّهِ اللّ

....وهدى الى سىمراد عققت بـ

···وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ آسِمِ ادخلافت ہے۔

اللہ رب العزت نے ایک بی آیت میں ترتیب کے ساتھ چاروں عداری گنوا کرد کھ
دیے۔ کہتم پہلے شریعت پر ممل کرو گے۔ طال کو طال سمجھو، حرام کو حرام۔ پھر تمہیں باطن
منور کرنے کے لیے طریقت کی ضرورت پڑے گی۔ پھر خریقت کو حاصل کرنے کے بعد
معرفت میں اور آ کے بڑھو کے تو ہدایت لیے گی۔ پھرتم اللہ کا ظیفہ بن کرونیا ہیں رہو گے یہ
تہارے لیے اللہ کی رحمت ہوگی۔ قرآن مجیدنے اس بات کو کھول کے رکھ دیا ہے۔

تعلیمات قرآنی کوعام کرنے کی ضرورت:

آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کومضبوطی سے مکڑلیں اللہ تعالی ارشاد فرما ہے ہیں:

﴿ الَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِالْكِتَابِ ﴾

''وولوگ جو كتاب كومضوطي سے تھام ليتے ہيں''

جیے ری ٹوٹ ری ہوتو انسان اے دانتوں ہے معبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے۔اللہ کی اس ری کوہم دانتوں سے پکڑ لیس اس کوتمسک بالکتاب کہتے ہیں۔

پھر فرمایا:

وَأَقَامُو الصَّلوة

اور تمازقاتم كرتے بيں۔

يحرفر مايا:

إِنَّالَانُضِيعُ أَجْرَالُمُصُلِحِينَ

ہم ایسے مصلحین کے اجر کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے''

### (خطبات فتم ﴿ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ ﴾ ﴿ (100 ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللّ

قرآن مجید میں میرے اللہ کے بید وعدے ہیں۔ اس کیے آج قرآن مجیدی تعلیمات کوعام کرنے کی ضرورت ہے۔

## قرآن مجيد كے طالب علم كي عظمت:

بیدین پڑھنے والے طلبا کتنے خوش نعیب ہیں کدوہ انٹد کا قر آن پڑھتے ہیں۔ سبحان انٹد ..... بات ذراغورے سنے گا۔

.... الله في كى كے سامنے المند و كودى - ووسادادن المند كوجو را ہے ، ہم اللہ مسترى كيتے ہيں ۔ الله في كى كے سامنے المند دوركار ہے اوراس پراس كى زعر كى كر رتى ہے ۔ مسترى كيتے ہيں ۔ الله في كس كے سامنے كيڑ او كو ديا ۔ سارادن كيڑ ہے كوكا فقا اور جو زنا ہے ۔ ہم است در ذى كيتے ہيں ۔ كى اس كى زندگى كر رجاتى است در ذى كيتے ہيں ۔ كى اس كى زندگى كر رجاتى است در ذى كيتے ہيں ۔ كى اس كى زندگى كر رجاتى

.....الله نے کسی کے آھے لکڑی رکھ دی۔ وہ سارادن لکڑی کو کا فیا جوڑتا ہے اور فرنتچر بنا تا ہے، ہم اے کار میٹر کہتے ہیں۔ای کام میں اس کی زندگی گر رجاتی ہے۔

....کی کے سامنے اللہ نے لوے کور کو دیا۔ وہ سارا دن لوے کے برزے کھوٹیا اور جوڑتا ہے، ہم اسے مکینک کہتے ہیں۔اس کا میں اس کی زندگی گزرجاتی ہے۔

الله في كمام يحوركما اوركى كرام يحددكما اب وراسوه كدالله

۔۔۔۔کسی کے سامنے اوبار کھا ۔۔۔۔کسی کے سامنے اللہ نے پھر د کھا ۔۔۔۔کسی کے سامنے این ف د کھی ۔۔۔۔کسی کے سامنے کیڑ ار کھا

....کی کے ساسے لکڑی رکھی الیکن

.....و کتناخوش نعیب انسان ہے جس کی جمولی میں اللہ نے اپنے قرآن کورکھا۔وہ صبح سے لے کرشام تک اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے اور پھرقرآن کو سیکھتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس کی عظمت کو، بیانلد کا چنا ہوا بندہ ہے۔جس کواللہ نے اپنے کلام کے لیے چن کیا ہے۔

قرآن مجيد كودلول بين اتار ليجية:

بس اتن ی بات ہے کہ بیز بان تک ہی شدہے، بلک اب بیز بان ہے آگے ہو ھ کرول تک اتر جائے۔ جب قرآن دل میں اتر جائے گا تو پھر بیز ندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ غلام عالم کوانشد تعالی امام عالم بنادیں گے۔ ہم اگر جا ہیں کہ زندگیوں میں عزقمی آ جا کیں تو قرآن کے سواہ اراکوئی حل نہیں۔ حضور کا گینڈ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَرُفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقُوامًا﴾

"اللهاس كتاب كوريع بن وبلندى عطافر مادية بن"

اكرائك فروعل كري كانو فردعزت باع كالدراكرة بشعل كريس كي تو الشرقوال

قوموں کو بلندی عطافر مائیں ہے۔

تیرے اتھ میں ہوقر آن

اورتو ونياش رے پريشان

تيرب إتعيض موقرآن

اورتودنيا مسردها كام

تيرے اتع من موقر آن

اورتو ونياض ريعظام

فطبات فقير ﴿ وَهِي اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ 102 ﴾ ﴿ 102 ﴾ خَصْفَ قُولَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّالَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّ

غلام لنس كى مورشيطان كى مورياتمى انسان كى مو

! いけいけいけ

ہمیں کہتاہے بیقر آن

اوميرے الف والےمسلمان!

إقْواً وَدَيْنُكَ الْأَكْرَمُ

*وَيِرْحَرِ* آن

تيرادب كركاج والكرام

تيرارب كخيمزت ودقاردك

تيرے ظاہر وباطن كونكماردے كا

آج قرآن مجیدکو پڑھنے کا ارادہ کر لیجے۔ اس کی تعلیمات کے مطابق زیر گیوں کو بدلنے کا ارادہ کر لیجے۔اسپنے دلوں ہیں اس روح کوڈ ال لیجیے۔

وَكُذَٰ لِكَ أَوْحَيْمًا إِلَيْكَ رُوْحًامِّنْ أَمْرِنَا

اگریدورج زندگیول بھی آگی تو ہم ایک زندہ انسان بن جا کی ہے۔ ہم ایک زندہ تو میں ہے۔ ہم ایک زندہ تو میں جا کی ہے ہی کی نظر سے تو میں جا کیں گے۔ اور زندہ قو موں کوکوئی بھی ہی نظر سے دیر زبین کا پنچادو۔ مردے جو ہیں مارے۔ آج زندہ بننے کے لیے ہمیں قرآن سے نتی ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مارے۔ آج زندہ بننے کے لیے ہمیں قرآن سے نتی ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آج ہم اپنی زندگیوں بی تہر کی پیدا کرنے کے اداوے کرئیں کہ میرے موالا احمر گزرتی جاری ہے، ہم ارادے کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو اس کی تعلیمات کے مطابق بنائیں جادی ہے۔ کے اورائے داوں بی اس دوج کو پیدا کریں گے۔

(خطبات نُقير@ ﴿ 103 ﴾ ﴿ 103 ﴾ قرآن مجيدا كِ التلاني كتاب

## تحصيموت بندون كى فرياد:

الدا حال وی ہے کہ بج تھک جاتا ہے ووجال سے آ کرروتے ہوئے کہتا ہے ای ا اب ش تحک کیا ہوں، مجھے کودش الو ہم بھی بحثیت آق م اب تحک مجے ہیں، اب ہم اسین میں پرورد کارہے میں موش کریں: انٹد! اب آب میں اپنی رحمت کی کودیش کے لجير الله ابم ايك قدم آ كريز من جي اوروس قدم چيد بث جات جي مي مي كوفت توبركرت جي أورشام سے يملي اس توبركو تو يع ليج بي مريمون مولا المين سنبال ليجيد بمين شريعت سكاوير جاديجيدات برسه مولا! كب تك دهك كمات بھریں ہے، کب تک تحکول پکڑے ہمریں ہے، کب تک لوگوں کے سامنے ہمیک انگلیں ك، اين دركا بمكارى ما ليجيد الله! آب في قرآن في كراني رمتول كاعبا كردى، ہم ہی خافل بنے رہے۔اللہ اہاری زند گیوں ش قر آن کی محبت کو والیس لوٹا و بیجے۔ہم بحن البيخ كمرول بنن ومنظرد يكسين كدانت كاوقت بود مال مصلے يربيني روري بوجعوم يح كي آ كو كلف، إو عصد اى إكول رورى إن ال كه: يداتم جوسل بورسوماؤ، يجه كيم: اي انيندنيل آني، مال جواب دے: بيٹا قرآن يزهاہ، ميري آ كھيڻ آنسو ہیں، ٹس اینے اللہ کے ساتھ تاری ور کرمیٹی ہوں بہماری آ کھر تو کھل ہی گئے۔ بیٹا میں دعا كرتى موى بقم معموم زبان سے آشن كردينا والله مرى دعاؤل وقول فرمالي

الله بمیں الی زعرکی مطافر مائے کہ دہارے گھروں بیں قرآن جمید کی الی محبت عطافر مائے اور اللہ رب العزت جمیں اپنی رضا مطافر ماکر وتیاوآ خرت کی عزقی عطافر مادے۔(آ بین فیم آ بین)

وَاعِرُ مُعُولَا أَنِ الْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ

### رغائدار بالروائد المراجعة الم المراجعة الم

مسجد نبوى كابر كيف

SS 32

حضرت مولانا بيرحا فظاذ والفقارا حمرنقث بندى مجددي مرظلهم

# مسجد نبوى كاير كيف منظر

اَلْحَمُدُ لِنَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدٌ. وَأَعُوْذً بِاللَّهِ مِنَ الثَّقَيِّطُنِ الرَّحِيْدِ ()بِشْمِ النَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْدِ () وَلَوْاَنَهُمْ لِنُظَلِّمُوْ النَّفَسُهُمَّ جَاءً وَكَ فَاسْتَعْفَرُ وَالنَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُّ الرَّوْنَ نُوَجَدُّواللَّهُ تَوْلِللَّهُ لِلْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَكَ فَاسْتَعْفَرُ وَالنَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ

سُهُمَّ مَنْ ِيْكُ رُبِّ الْمِسَرَّتِ عَمَّ يَعِمَّ فَا وَعَمَّ الْمُعَمَّوْنَ۞وَكَسَمُ الْمَسَّى الْمُا مَنْيِنَ۞وَالْخَمُ لَٰ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمُونُ۞

اَلَهُمَّ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ بَنَامُخَمَّدٍ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيْدِنَامُحَمَّدٍ وَاللهِ وَسَيْمُ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيْدِنامُحَمَّدٍ وَاللهِ وَسَيْمُ

## محبوب كل جهال كامقام محبوبيت:

اس مبارک دلیس کو بسانے والے، اس کو شان دلانے والے حضرت محم مصطفیٰ احم مبارک دلیس کو بسانے والے حضرت محم مصطفیٰ احم مبارک دلیس آپ سائیٹ کی شان بہت بلند ہے۔ آپ کو ٹائیٹ کام النائیک اور محموب کل جہاں تھے۔ باور محموب کہان کی ثبوت کو ڈو ہے سوری نے پیٹ کرمانا، جاند نے دوکلوے ہوکر مانا، زمین نے زلز لے روک کرمانا، پھروں نے کلمہ بڑھ کرمانا، نباتات

ے رور و کر مانا، حیوانات نے گرونیس کٹوا کر مانا، انسانوں اور جنوں نے کلمہ پڑھ کر مانا، اور جن کا فرول نے اپنی زبان سے نہ مثانہوں نے اپنے ول سے مانا براس لیے امتد تعاقی نے ارشاد فر میا:

> رود قور زرد جور ورود. فريغرغونه كهايغرغون ابد، هو -

" رید میرے محبوب کالیکی کو ایسے بہتائے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو بہتائے ہیں''

### مىجدنبوى كى فصيلت:

اس شام ہمیں تی صیباسلام کی مجد میں آ سرنماز دن کی توفیق ہورہی ہے۔ بیانقہ رب العزت کا بڑا کرام اور بڑا احسان ہے۔ اس معجد میں ایک نماز پڑھنے کا تواب دس ہزارنماز دن کے ثواب کے برابر ہے۔ اسلام یہیں ہے پھیوز۔

## مسجد نبوی کی توسیع:

دورنبوی میں مسجد بہت ہی چھوٹی تھی۔ حصت اتنی پنچھی کہ سر کنڈے بسااوقات سر کے ساتھ تکراتے تھے۔ ہارش آتی تو پاٹی اندرآ جا تااور پنچے کچڑ بن جاتا تھا۔

حضور گانگائی نے دنیا سے پر دہ فر ہانے کے بعد حضرت ممر طابق نے سیدہ صدیق اکبر سے گزارش کی کدال مجد کو ہز حادیا جائے۔اس میں توسیع کر دی جائے۔وہ عاشق رسول منے وہ ہرچیز کواسی طرح دیکھنا پسند کرتے منے جیسا کہ وہ حضور ڈائٹر کائی کے دور میں تھی۔وہ فرد نے مجھے میں کیسےاس مجد کو ہدئوں۔ چنانچہ انہوں نے قرسیع زبی ۔

بالآخرسيدتا عثمان غن رفي تو كذائه أسل من كافى توسيع كى تى اور يهلى مرتبه مسجد نبوى ميں تو ہے كا استعمال كيا كيا۔ پھر مسجد ميں توسيع ہوتى رہى جتى كہ خلافت عثمانى كدوران اس ميں كافى توسيع ہوئى ھے آئ تركيہ كا حرم كہتے ہيں۔ جو مسجد كا تدرونى ھے ميں آئ بھى نظرآ تا ہے۔ اگرآپ اس ميں غور كريں تو اس ميں آروميس بنى ہوئى ہیں۔ آ رچیس بنانے کا انتظام انتام معبوط ہے کہ بیہ ہرار سال سے بھی زیادہ تک اپناوز ن برداشت کرسکتی ہے۔

حالانکدآج کل ککریٹ کے ساتھ جھت ڈالی جاتی ہو اس کی عرعام طور پرسوسال
سے کم ہوتی ہے۔ سوسال کے بعد سیشٹ اپنا اثر چھوز دیتا ہے۔ توجب سیشٹ بین ہی واقت تدری تو بیجھے آبار ہے گا؟ لہذا سوسال کے بعد سیشٹ کی عمار تیں گرنی شروح ہوجاتی ہیں۔ ایک ایک ہارتیں گرنی شروح ہوجاتی ہیں۔ لیکن اس کوایسے بنایا گیا کہ آرچیں بنائی گئیں۔ اور آرج ایس ہے کہٹی کے ساتھ بھی اگراس کوچن دیا جائے تو پانچ سوسال تک کھڑی رہتی ہے۔ اگر آپ خور کریں تو کرکیں تو کرکی بادی ہوت آرچز کے ڈریعے نے بی ہوئی ہے ترکی بنا ہو ایک ہے۔ بی ہوئی ہے اور بہت بی زیادہ مضبوط ہے۔

پھراس کے بعد تمیں ، چالیس سال پہلے اس میں تو سنتے کا عمل شروع ہوا اور آج اضد مقد حرم مدنی میں بہت زیادہ تو سنتے کردی گئی ہے۔ اس میں ائیر کنڈیشن سسٹم بھی لگا دیا گیا بہولیات بھی ہوگئیں ، لاکڈنگ بھی ہے۔ الحمد للہ اہم کزوروں کے لیے اللہ رب العزت نے سولیت کے ساتھ وقت گزار نے میں آسانیاں کرویں۔

## معدنوی میں ائمار بعدے نام:

اگر حرم میں اعدر جا کی جہاں چھتریاں تھی ہوئی ہیں وہاں اگر دیکھیں تو انکسار بعد ئے ام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی جاروں اماموں کے نام:

﴿ المام أَنظُم الوصليف مِينَالَةُ ﴿ إِمَامٌ مُأْفِق مِينَالَةٍ

المام ما لك بُرَيْقة ﴿ ﴿ وَالمَامِ الْحَدِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اوریہ وہ دیوارہ جوعبدالعزیز کے زمانے میں بی۔اس سے معلوم ہوتاہے مقامی حکومت کے نز دیک بھی ائر اربعد کی تقلیدا یک ضروری عمل ہے۔اس لیے تو انہوں نے معجد

نیوی کے اندرنا مرکھوائے۔

### وین اسلام کاسب سے پہلا مدرسہ:

جب ترکیہ کے حرم میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک او نجاسا چہوتر ہ بناہوا ہے اس کو صفہ کہتے ہیں۔ یہ نبی علیدالسلام کے زمانے کی بیٹھک تھی۔مجد میں عبادت کی جاتی اور بہاں پرمجلس لگائی جاتی تھی۔ یہاں پر فقراء جوابے گھروں کو انقد کے بے چیوڑ کر آھے شھے۔جن کی تعداد کم وہیش 2 کے قریب تھی وہ یہاں پر سبتے تھے۔

یوں بیجھے کہ بید این اسلام کا سب سے پہنا مدرسدتھا اور اس مدرسہ کے مہتم جناب رسول انٹھ کا برند تھے ۔۔۔ جو فقراء یہ ل رہتے تھے ان کو پیکول جاتا تو کھا لیتے تھے نہ ما تو فاقے بیگر ارا ہوتا تھا۔ کی کی ون فاقے کے ساتھ کر ارہے جاتے۔

### برکات نبوی کا مشاہدہ:

ابو ہریرہ ڈافٹو نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بڑی بھوک گی۔ اتنی بھوک تکی کہ میں مجد نبوی کے دروازے میں بیٹے گیا عشاء کے بعد تا کہ جولوگ با برنکلیں گے ان میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو مجھے بھی کھانے کی دعوت دے گا۔

فر ، تے ہیں صدیق اکبر وہ کھٹا گئے انہوں نے دعوت نددی۔ میں نے ول میں سوچا کہ شاید ان کے گھر میں بھی فاقہ ہوگا۔ پھر عمر طالعثی انہوں نے بھی دعوت نددی۔ میں نے سوچا کہ ان کے گھر بھی فاقہ ہوگا۔ بالآخر نبی علیہ السلام تشریف لائے آپ نے فر مایا ابوہر رہ در النفیٰ اِآ و میرے ساتھ چلو۔

چنانچہ وہ مجھے لے کر اپنے گھر میں تشریف سے سمنے اور دہاں پیغام بھجوایا کہ بچھ کھانے کے لیے ہے تو وہ جیج ویں۔گھر میں ایک پیالدوود ھاتھا دہ زود محتر مہنے بھجوادیا۔ فرمائے جیں کہ جھے دیکھ کر ملی ہوئی کہ چلو پچھاتے کوئل جائے گا۔لیکن جب دود ھ کا پیالیآ یا تو نبی علیہ اسلام نے فر ، یا۔ابو ہر برہ اجاؤ اور اصحاب صفہ کو بلانا ؤ۔اب اصحاب صفہ سز کے قریب ہتے اور پیالہ ایک تھا۔ فرماتے ہیں میں بڑا جیران ہوااور بیہ مو چما کہ اگر دہ آگئے تو نبی علیہ السلام نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا ہے تو پلانے کا حکم بھی مجھے فر ، کیں ئے۔ادر بلانے والے کا نمبر تو ویسے ہی آخر بیآ تاہے۔

چنانچہ سب اصحاب صفر آھئے اور مجھے تھم ملا کہ بلاؤ۔ چنانچہ میں نے بلانا شروع کر دیں۔ سب پیعے گئے اور ٹی بھر کر چیتے گئے ، سیراب ہوتے گئے رحمی کے سب نے بیاا ور دود ہو یسے کا ویسے نظر آتا تھا۔

فریائے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا: ابو ہریرہ اہم چور فرمائے ہیں ہیں نے اتنا بیا جنتی مجھے طنب تھی۔ نبی علیہ السلام مجھے و کچھ مرسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ ! اور پیوں میں نے اور بیاروورہ ابھی ویسے بی تھا۔ فرمائے ہیں نبی علیہ السلام نے بھرسکرا کرفرمایا ابو ہریرہ! اور پیور میں نے اور بیاحتی کہ میں نے بی بحرکر پیا اور مرص کی ۔ اے اللہ کے موجوب فالجیلیا اب میرے بیدے میں جگہ تبیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بیائے کونوش فرمایا بھر دورہ شخم ہوا۔ بول برکنوں کا مزول سی ایہ کرام آبی آ تھوں سے دیکھتے تھے۔

#### اصحاب صفه كالباس:

غریت کامیرعالم تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم بسا اوقات کپڑے پھٹے ہونے کی وجہ سے ایک ووسر سے کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے کہ گئیں ہمارے پھٹے ہو سٹے کپڑے پر تبی علیہ اسلام کی نظرین نہ پڑجا کمیں۔ جب بھی تبی حیدالسوم پہکوئی وحی امرائی تو بیاس کوسیکھتے تھے۔ سارا دن اللہ کی یاوش وین سیکھتے میں سیکھر ہے تھے۔

#### اصحاب صفه كامقام:

اللدرب العزية في الناكويية ل عطافر ما في كرقر آن جيد كي بيت الزي:

﴿وَاصْبِرْنَغْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَبَهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَبَهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَبَهُمْ ﴾ (سرة اله)

سجان اللہ! نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت میں ایسے بندے پیدا کیے۔ جن کے پاس بیٹھنے کا بھے بھی تھم دیا ممیار اس سے آپ امحاب صفہ کے مقام کا انداز دلگا نیجے۔

باتی محابہ جودن بی کاموں بیں مشغول رہنے تنے وہ آتے ادران سے (امحاب صفہ سے ) آکر ہو چو لیتے تنے کہ آج نی علیدالسلام نے کیاسکھایا ؟ اوروہ بھی اس کوسیکھ لیا کرتے تھے۔

## بريال چرانے والے محالي كى محبت:

ای طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک محانی آئے جو کریاں چرائے تھے اور انہوں نے
آکر ہو چھا کوئی تی آ بت اتری ہو۔ تو ان کو بتایا گیا کہ قرآن کی آیک آ بت اتری ہے جس
کامفہوم ہے ہے کہ اللہ نے تشم کھا کرفر مایا '' میں بی ان کورزق و بتا ہوں'' جب انہوں نے ہے
بتایا تو وہ غصے میں آگے اور کہنے گئے: وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو
متم کھانی پڑگئی۔ انداز و لگا ہے کہ ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔

## صفه برطلب علم کی دعا:

آج بھی وہ چیوتر و موجود ہے اور وہاں دور کھت نقل پڑھ کر دعا کیں یا تگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وین سیکھنے والا طالب علم بنادے۔اور قیامت کے دن ان فقرا و کے ساتھ ہماراحشر فرمائے۔

نى عليد السلام في دعا فرما في تحى:

اَللَّهُمَّ اَحْيِنْي مشكينَاوًأَمَنْنَي مشكينَاوًاحشُرنِي فِي اللَّهُمَّ اَحْشُرنِي فِي

زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ

اس مدیث پاک بی تین مرتبه سکینول کا نام آیا۔"اسداللہ! مسکینول بیل زندہ رکھنا، اس سکنت بیل موت عطافرما اور قیاست کے دن انہی مسکینوں بیل مجھے کھڑا فرمادینا"

## رياض الجنة:

آیک اور جگہ ہے تی علیہ السلام کے حجر سے اور منبر کے در میان کی جگہ نی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

((مَابَئِنَ بَيْتِیْ وَ مِنْبَرِیْ رَوْضَةٌ مِنْ رِّیَاضِ الْجَنَّةِ)) "میرے گرادر مبرکے درمیان جو بھی جگہہ وہ جنت کے باخوں عمل سے ایک باغے ہے"

اس نے روصنہ الجنہ آج مجی موجود ہے۔وہاں پر معجد میں ایک مبرقالین بچھادیا کیا ہے۔البذااس کوعام بندہ بھی پیچان سکتاہے۔

## دور نبوی اور دور محاب کی معجد کے پھول:

مسید کے ستونوں کے اوپر کورڈ ملکیشن کر دی مئی ہے۔ جو دور نبوت کی مسجد تھی اس کے پھول اور طرح کے ہیں۔ جود در محالبہ کی تھی اس کے پھول اور طرح کے ہیں اور اس کے بعد جونو سیچ ہوئی اس کے ستون اور طرح کے ہیں۔

## مسجدنبوى كيستون

کے ستون ایسے میں جو بہت اہمیت کے حال میں۔جن کا تذکرہ مختلف احادیث میں آیا ہے۔

### فطبات نقير ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُلُّونَ مُا مِنْ مُولَا كُارِ كُفْ مُطْلِ

#### ٠....استواند حنانه:

ایک تومنبر کے قریب ستون ہے۔ شروع میں یہاں مجود کا ایک در شت ہوتا تھا اور جب نی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دینے گئتے تھے تو اس کے ساتھ فیک لگا کر خطبہ دینے تھے۔

ہم سے تو وہ تھجور کا تناہی اچھا جوصفور کا گانا کی مجت میں رو پڑا تھا۔ اس جگہ پر ایک سنون بنایا گیا ہے جس کواستوانہ کاللہ کہتے ہیں ویسے لوگ استوانہ حنانہ بھی کہ دیتے ہیں۔

#### 🕝 .....استوانه عائشه:

ایک اور بھی استوانہ ہے جس کواستوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ عورتوں کے لیے جوجگہ ہنا لُ جاتی ہے اس سے انگلاستون بینی جو مردول کی طرف ستون ہے اس پر استوانہ عائشہ کا نشان لگا ہواہے۔ با قاعدہ ککھا ہواہے استوانہ عائشہ۔

وراصل معجد نبوی کامیرمتون المی جگه پرہے جہاں نبی علیدالسلام نے قریباً اٹھارہ ون نماز وں کی امامت کروائی۔ویسے جب عام طور پر معجد میں بیٹھتے تھے مجلس لگاتے تھے تو ای ستون کے ساتھ ولیک لگا کر بیٹھتے تھے۔

اس کے بارے یں عبداللہ این زبیر کوایک مرتبہ خالہ (حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ

### ( خطبات فقير ⊕ ﴿ 115 ﴾ ﴿ 115 ﴾ مجدنون کار کف منظر

عنها) نے فرمایا کہ میں ایک ایسی مجکہ جانتی ہوں اگر میں اس کی قبولیت وعائے متعلق بتادوں قوتم لوگ آپس میں جھڑا کرنے لکو وہاں جا کر نماز پڑھے کے لیے۔ چنانچہ جب ایک اور محافی سے انہوں نے بوچھا تو انہوں نے متعلق کر دیا ۔عبداللہ این زیر دلگا تو تعمیر کئے بجر وہ کہنے گئے کہ خالہ مجھے بتا دیجھے بتا دیجھے۔ چوکلہ خالہ ماں ہوتی ہے تو آپ نے محبت کی وجہ سے ان کو بتا دیا تو انہوں نے آ کر وہاں دونلل پڑھے اور یوں است کو پیدہ جل محیاوہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ مردوں کو کوشش کرنی جا ہے کہ وہاں جا کردور کھت نقل پڑھ کر اپنی عا بڑی اللہ تعالیٰ ہے آگئیں۔ یقینا ہماری دعا کی جگہ ہے۔

عورتیں وہاں تو نہیں جاسکتیں کیونکہ آھے دیوارے مگراس کے سیدھ جس نفل پڑھ کر اگر دعایا تک لیس کی تو اللہ تعالی ان کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطافر مادیں ہے۔ یہ ایسانی ہے جیسے حجراسود کو بوسہ دینا سنت ہے لیکن اگر ہندہ دورہو بوسہ نددے سکے تو اس کے لیے اسٹلام ہے کہ اشارہ کرے۔ تو اسکا پراسٹلام بھی بوسہ دیے بھی شار کرلیا جائے گا۔ تو ای برتیاس کرتے ہیں۔

ہم تو مقلدلوگ ہیں قباس کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے اگر عور تیں بھی اس میدھ پی نماز پڑھ لیس کی اور دعاما تھیں کی تو انشا واللہ قبول ہوگی۔ فنسیلت نعیب ہوجائے گی۔

### @....استوانهُ اني كبابه:

اس استوانہ عائشہ کی بائیں طرف آیک اورستون ہے جس کے اوپر استوائد لبابہ لکھا ہوا ہے۔اسے استوانہ تو بھی کہتے ہیں۔

حضرت ابولباب آیک محانی تنے۔ان کونی علیہ السلام نے بنی تربینہ کی طرف بھیجا تھا۔ بہود یوں نے بدحبدی کی تھی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھاتم ذرا جا کر ان کے تاثر ات معلوم کرو۔ چونکدان کے سا عد حضرت کا تجارتی تعلق رہنا تھا۔

یہودی ایسے حالاک تھے کہ جب بیاتہ ہے تو انہوں نے ان کی منتیں کیس، واسطے دیے اوركبناشروع كردياكه في بتاكيس ماريه ساته موكاكيا؟ وبولبابيكوني عبيالسلام في متع كرويا تھا کہ نہ بتانا توانہوں نے بتایانیوں لیکن جب ان کی مرد وعورتوں نے منتس کیں اور واسطے و ہے توان کا ول زم موکیا۔ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا جس سے پیعہ چاتا تھا کہتمہارے نوجودنوں کولٹل کیاجائے گااور یا قبول کو معاف کر دیاجائے گا۔اب اشارہ تو وہ کر مسے اورز بان سے کہا بھی کچھٹیں۔ بعد ش احساس ہوا کہ بٹس نے مقصدتو پہنچاویا آگر چہزبان ہے کھٹیس اولا۔ مجمرانہوں نے اپنی تعظی کوسلیم کرتے ہوئے خود کوائن ستون ہے یا ندھ لیا کہ جب تک مجھے تی میدانسلام ٹیس کھولیں سے اس دفت تک میں آ زاونہیں ہوں گا۔ نی عبیرالسلام نے فرمایا چونک انہوں نے خود اپنے آپ کو باندھا۔ اب جب تک القدنعاني ميرے اوپرالقا عبين فرمائيس مسے ميں نبيس كھولوں كا۔ چنانچيكا في ويروه اس طرح بند ھےرہے۔ بالآ خراہند تعالیٰ نے تو بہ قبول کر لی۔ان کی تو یہ کی قبولیت کی وجہ ہے اس کو استوانه توبه كبتيج نين -أكرموتع لطيقو بنده وبال دوركعت نفل يزهكرا يخ تنامول سينؤبه کرے۔اےاللہ! آپ نے بہاں اپنے ایک مقبول بندے کی توبیقبول فرمالی تھی ہم بھی

@....استوانة سرير:

استہ اندلیا بہتے آئے استوانہ سریر ہے۔ جو چرہ مبارکہ کی دیوار ہے۔ بیاس سے اندر آئی ہے تکراس پر لکھ اُلی نظر آئی ہے۔ سریر جو رہائی کو کہتے ہیں۔ نبی عدیہ السلام یہاں اعتکاف کی حالت میں آ رام فرر باکرتے تھے جی دہ جگرتی جہاں سیدہ عاکثر طربا اِکر آئی تھیں کہ تبی عدیہ السلام یہاں اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے آؤ آپ کھڑ کی سے مرم ہرک باہر نکال دیتے تھے اور میں آپ ماٹھ کی تھے سرمبارک کو (بالوں کو) دھود یا کرتی تھی۔

ان کا نام کینے وائے ہیں القدان کے صدیقے جاری تو برکوتیول فرمالیجے۔

### @.....استوانة حرس:

اس کے قریب بی ایک اور استوان حرب ہے۔ صفرت علی اللہ و مہاں پیٹھ کر پہرہ دیا کرتے تھے۔ ایسان ہو کہ کوئی کا فرید بخت آ کر بی علیدالسلام کو تکلیف پیچائے۔

### 🕤 ....استوانهُ وفود:

اس کے قریب ہی ایک استوانہ وفود ہے۔ بیاستوانہ وفود حورتوں کی سائیڈ پر ہے
اورنظر بھی آتا ہے۔ استوانہ حزیں کے ساتھ کیڑے کی دیوار شروع ہوتی ہے۔ اگر حورتوں
نے پہچان کرنی ہوتو جہاں کیڑے کی دیوار شم ہوتی ہے۔ اس ستون کو اگر دیکھیں تو دہاں
استوانہ حزی لکھانظر آتا ہے۔ استوانہ سربراس سے آگے ہے مردوں کی طرف اوراستوانہ
وفود حورتوں کی طرف ہے۔ حورتی بھی اس کود کھیکتی ہیں۔ بہرطال وہ بھی نقل پڑھ کے دل
شی بینے کریں کہ بہاں نجی علیہ السلام کے وفد آگر اسلام تبول کرتے تھے نبی علیہ السلام
کے ہاتموں ہے۔ آج میں بھی وکھیلے گناموں سے بچی توب کرے نئی ایمانی ، اسلامی ، قرآنی
زیر گی گزارنے کی نبیت کرتی ہوں۔

### @.....استوانه تبجد:

ایک استوانہ تہیر ہے۔ بہ جرہ مبارک کے اندر آسمیا ہے اس کوکوئی بندہ اس وقت نہیں دیکھ سکتا۔ ہم اس کے قریب بھی مجاوت نیس کرسکتے میر چندستون ہیں۔

# مصلى رسول كى بيجان:

ایک اور جیب بات ہے ہے ہم نے کتابوں بھی آمیں پڑھی تو تبیں۔ مگر یہاں کے رہنے والے پرانے حربی لوگوں سے بھی ٹی اورائے علاء سے بھی ٹی۔ وہ جیب بات سے ہے کہ اس وقت تو قبلہ بیت اللہ کی طرف ہے اورامام آئے کھڑ اجوتا ہے لیکن جس قبلہ اول کی طرف تماز پڑھی جاتی تھی اس دفت نبی علیدالسلام کامصلی کہاں تھا؟اس دفت تومصلی منا ہوا ہے لوگ دہاں نمازیں بھی پڑھیتے جیں لیکن مصلی قبلدادل کی طرف تھا تو سمت بالکل منضاد ہوئی جاہیے۔

اس کا مطلب ہے کہ اس وقت معلی رسول کا فیڈی ہال ہونا جا ہے جہاں عام میں بنی
جار رسان نے دوائق معلی دسول جو ہے دہ صفہ کے قریب ہے۔ اس کی پہچان ہیہ کہ استوانہ
عائشہ کی سیدھ میں آپ دیکھتی جا کیں کہ ستون ہے ہوئے جی اور ادھر سے باب جرائیل
کی سیدھ لے لیں تو دونوں کی سیدھ وہاں گئی ہے اس کے بھم پر ایک ستون بنا ہوا ہے۔
شاید اس کے اور ہا انبر کھا ہوا ہے۔ اس ستون کے پاس اس وقت معلی رسول بچیا یا
جاتا تھا۔ چوکہ عام لوگوں کو زیادہ اس کا پید نہیں اس لیے وہاں پر زیاد، نوگ می نیس
ہوتے۔ حورتی وہاں پر نظل پڑھ کے دعا کیں کرسکتی جیں اور یوں جھیں ان کو کویا معلیٰ
رسول پر نماز پڑھ نے کا دواجر نصیب ہوسکتا ہے۔

انجینٹر عگ سے تعلق رکھے والے لوگ جب اس ستون کود کھتے ہیں تو ان کو صاف پھ چاتا ہے کہ بیستون و را نیز ها کرے اس جگہ پر بنایا گیا ہے۔ ورند محارت کے لحاظ ہے ستون و در بری طرف بنرا تھا۔ گر آگی کو گی نشانی بھی رکھنی تھی۔ اور ترکوں کی بیخو لی ہے کہ انہوں نے نشاندوں کو بہت محفوظ کیا۔ اس لیے انہوں نے بیستون عین اس جگہ بنایا جہاں پر تی علیدالسلام کامعلی ہوتا تھا۔ مورش اگر تھوڑی ی عمل مندی کریں اور محنت کریں تو ان کو اس ستون سکہ پاس نماز پڑھے کا جراور تو اب نصیب ہوسکتا ہے۔

## سيدناصديق اكبرة فالنظيئة كمر كااعزاز:

مند نبوی کے ارد کردچاروں طرف محابہ کرام کے کمر بھی تقے۔ ایک آوسید ناصدیق اکبر ڈاکٹر کا کمر تفاجس کا درواز مسجد کے محن عمل کھٹا تھا۔ بی علیدالسلام نے سب محاب ا كدرواز ، بندكروادي يح كرسيدنامىديق اكبرنظافة كادردازه كلاركموايا تعا-

### برناككانشان:

ان کے قریب ہی حیداللہ بن عباس کالٹھٹا کا تھر تھا۔ جیب بات بیہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کالٹوئئ کی جیست کا جو پر مالا تھا وہ معجد نبوی کے محن میں گر تا تھا۔ لہذا جہب بارش ہوتی تو مسجد کے محن کے اعدر خوب کیچڑین جایا کرتا تھا اور نمازیوں کو تھی ہوتی۔

حضرت عمر واللي كذبائي جمل ايك مرجد كافى بارش موكى توانهوں نے جب بيد يكھا كديہ جام فائد كے محفلات ہے۔ توشر بيت كا اصول ہے كداجما فى فائد كى خاطر انفرادى نقصان كو برداشت كيا جاسكتا ہے۔ لہذا عمر والفئز نے اس كو اكمر داديا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس والفؤ كويد چلاتو انہوں نے مقدمہ درج كرديا۔

انی این کعب الفیق کی عدالت تھی۔ انہوں نے بوجھا کہ مقدمہ کیوں درج کیا؟
حبداللہ این عباس الفیق نے عرض کیا کہ میرے گھرے پرنا لے کومیری اجازت کے بغیر
اکھاڑا گیا ہے۔ عرفاللہ نے جواب دیا کہ میں نے تو دفاہ ماسہ کا خیال رکھتے ہوئے
اکھاڑا گیا ہے۔ عرفاللہ این عباس الفیق نے کہا کہ تھی ہے گھریدوہ پرنالہ ہے جس کو نی طیالسلام
نے اپنے مبادک ہاتھوں سے لگایا۔ اس نے میں جا ہتا ہوں کہ اس کو وہاں لگا ہوائی دیکھوں اکھڑا ہوائیں دیکھوں کے کھا۔

چنا نچدانی ابن کعب دلالفئے نیصلہ کیا کہ وقت کے خلیفہ حمر ابن خطاب دلالفؤ جا کمیں کے اور وہاں جا کردکوع کی جائے تھا کھڑ ہے ہوں کے اور وہاں جا کردکوع کی جائے تھا کھڑ ہے ہوں کے اور ان کی چینے کے اور ترمیداللہ ابن عباس دلالوں کھڑ ہے۔ چنا نچہ وقت کے لوگوں نے عدل وافعہ افسان کا جیب جمونہ و یکھا کہ وقت کے خلیفہ جا کردکوع کی حالت میں کھڑ ہے ہوئے دیماس دلالوں نے ان کی چینے پر کھڑ ہے ہوکر پر نالانعماس دلالوں جب بینے ہوئے دہاں کی چینے پر کھڑ ہے ہوکر پر نالانعماس کیا اور جب بینے

اترے تو کیا کہ ش نے اس کواپی اصل شکل ہیں دیکھاتو میرا دل خوش ہوؤ۔ اب ہیں ایج پورے کمرکوسچد نبوی ہیں وافل (شامل) کرتا ہوں۔

چتانچہ اس پرنا کے جوسوران ہے دہ اب تک محفوظ ہے باب السلام کے اعرر داخل مول تو دیوار کے ادیر آیتی تکمی ہوئی ہیں تو ایک آیت ہے:

﴿وَاتَّنَّوْنِ يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ﴾

واتقون کی جونون ہے اس "نون" کے قریب اس پرنالے کی نشاندی آج بھی موجود ہے اوردیکمی جاسکتی ہے۔

## بإبالسلام:

ہاب انسلام وہ دروازہ ہے جومبحہ نبوی میں تبجد کے وقت سب سے پہلے کھلا کرتا تھا۔ آج بھی سب سے پہلے وی کھلتاہے۔ وہاں سے سیدھا ہ سیس تو انسان مواجہ شریف کے اندرآ سکتاہے۔

# بدعقیدہ او کول کے دھننے کی جکہ:

اگردہال سے آئیں تو راستہ میں فرش کے اوپرایک نشائی بنی ہوئی ہے جس کوہم نے
اپنی آئیکھوں سے دیکھا ہے۔ آئ کل تو قالین ہیں جس کی وجہ سے دیکھنا مشکل ہے۔ وہ
نشائی کیا ہے؟ کافی مرصہ پہلے کی ہات ہے کہ مدینہ کے اندر پچھ بدعقیدہ نوگ آئی جن کو
سیدنا صدیق آگر دی گائی اور سیدنا عمر الگائی کے ساتھ بنفس تھا، کینہ تھا، دھنی تھی ،عدادت تھی۔
دہ چا ہے تھے کہ ہم کسی طرح ان کی تبدر کو کھودیں اوران کی فعشوں کو دہاں سے نکال لیس۔
بیانٹ انہوں نے بیک کہ جمعید نبوی کا دربان تھا اس کے ساتھ دوئی لگائی اورا کیک

دن آس کو کہا کہ عبادت کرنے کو یوائی جا متاہے۔ اگر آب مجد کا دروازہ کھا رکیس تو ہم اندر آس کرعبادت کرلیں سے۔ اس کوخوب شخفے تھا تف وسیارور بان مجی آسٹر بندہ تھا اس نے دوئی کی دیبہ سے ان کو اندر آنے دیا۔ اور درواز و کمول دیا۔ جب آ دمی رات کر ری آو چالیس کے قریب لوگ آئے جن کے ہاتھوں میں بیلچے تھے اور زمین کھودنے کی چیزیں خمیس۔

وہ اس نیت سے مجر میں واقل ہوئے کہ ہم جرہ کے اندر سے سیدنا صدیق اکبر الثاثیّة اور سیدنا حمر الثاثیّة کی تیورکو کھودیں کے لیکن انجی وہ در میان راستہ میں ہے کہ ذمین بھی ا اور میر چالیس بند سے اندرائز کئے ۔ ان کا جو پھی ما مان بچاتھا اس کی وجہ سے لوگوں کو اندازہ جوا۔ چنانچہ زمین کو کھودا حمیا اور ان چالیس بدعقیدہ لوگوں کو لگال کر عدید سے با ہر کہیں زمین میں فن کردیا حمیا۔ اس جگہ کا نشان اب تک موجود ہے۔

## حفرت عرفافظ ير خط ك جكه:

اس نے ذرااور آئے چلی تو ایک معلی کانشان بناہوا ہے یہ وہ جگہ ہے جہال پہ عظر اس نے ذرااور آئے چلی تو ایک معلی کانشان بناہوا ہے یہ وہ جگہ ہے جہال پہ عظر نماز پر معاربے تنے جب ان پر عملہ کر کے زخی کیا گیا تو وہ معللے کی نشانی زمین ہے او پر کر بجائے و بوار پر بنادی تکی ہے۔ لینی و بوار سے معلے کافا صلہ بعثنا تھا اتنائی زمین سے او پر کر کے تاکوں کے ساتھ آئی معللے بناویا گیا۔ اس کو دیکھ کر انسان آسانی سے انداز و لگا سکتا ہے کہ عرفتا تھا کی شہادت کس جگہ پر ہوئی تھی۔

#### مواجهتريف.

اس ہے ذرا آ مے جا کی تو گھر موبد شریف شروع ہوجاتا ہے۔ جمرہ مبارک شروع ہوجاتا ہے۔ جہاں نجاعلیہ السلام آ رام فرمارہ ہیں۔ جہاں آ پ کے قدم مبارک ہیں وہاں ابو کرمیدیق ڈاٹین کا سرہے۔ کھر جہاں ان کے قدم ہیں وہاں محر تفاقی کا سرہے۔۔ اور آ گے ایک چوتی قبر کی جگہہے جو خالی ہے۔

ستابول من لكعاب كرشا يدحفرت عيلى عليدالسلام جب أسمي مح تووه اس مقام

پر مدفون ہوں کے کیونکہ وہ جگدا بھی بھی خالی ہے۔ مرز اقاد ی<mark>انی کے کذاب ہونے کی دلیل</mark>:

یمال سے سیمی بات ثابت ہوتی ہے کہ مرزا قادیاتی نے نبوت کا مجمونا دعوی کیا تھا وہ کذاب تھا، دجال تھا۔اس لیے کہ اس نے عیسی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ جبکہ بھیٹی علیہ السلام تواہمی آئے ہے جمانییں۔جبآ کیں محمولا دہاں مدفون ہوں محے جہاں چڑھی جگہ خالی

أيك ايمان افروز واقعه:

چھوڑی گئی ہے۔

شام من مسلمانول كالبك بادشاه من جس كانام فعاسلطان نو رالدين زيكي مجينية اس كوايك مرتبه خواب بيس في عليد السلام كا ديد ارتعيب مواريد بزيد عنيك بادشاه تعربي عليدالسلام في خواب من ان كوفر مايا كدوو بندي جي جو جيم تكليف پنجات بين اوران دونوں کی شکلیں بھی دکھائی ممکنی۔وہ مورے بیٹے تنے اور نیلی آئھوں والے تنے جیسے المحريز بوت بي ورالدين زكل محطيه فورا الحج اورثام سديد كاطرف سفروع كر دیا حتی کہ جب وہ مدینہ طبیبہ بہتیج تو وہاں کے گورز کو انہوں نے بلایا اور فرمایا کہ بورے شہر کی ناقد بندی کردد اور مدیدد کے جتنے لوگ ہیں وہ سادے کے سادے جھے آ کرملیں۔ حمران کو وہ دو بندے نظر بی نہیں آئے۔ انہوں نے گورز سے کہا کہ ادرکوئی بندے جو رہے موں ان کو بھی پیش کرو۔ پھر تعیش کی مٹی پہ کیا گیا تو انہوں نے کہا تی ہاں! دو دوریش ٹائب بندے ہیں وہ قیرستان ش ہی ڈیرے مالگائے رہے ہیں۔وہی رہعے ہیں اورموت کو باد کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کدان کو بھی میرے یاس لاؤر جب ان کولا یا حمیا توبيده دومنوى شكليس تعيس دبى دوبد بخنت تعي

چنانچ نورالدین نے کہا کدان کی جگد کی تاتی لی جائے۔ جوان کا خیر تھا جب اس کی

علائی لی کئی تو انہوں نے اپنے بستر ول کے بیچے سے سرنگ بنانی شروح کی تھی اور سرنگ بناتے بناتے ہی علیدالسلام کے قد مین مبارک کے قریب بھٹی گئے گئے تھے۔ وہ ووٹوں میسائی شے اور ان کا بیٹ معوب تھا کہ ہم نہی علیدالسلام کی ذات بابر کات کو وہاں سے نکالیں اور پھر مسلمانوں سے کمبل کہ تم جس جرے کی یا تیس کرتے ہو وہاں تو کوئی ہے ہی تیس۔ محر افذات الی نے ان کے اس برے معموب کے کھول ویا اور یہ جس آئیا۔

چنانچدان دونوں میسائیوں کولل کیا گیا اس کے بعد اور الدین زگی پینواز نے معلیہ السلام کی قبرمبارک کے جاروں طرف اتن کعدائی کروائی کہ یعج پائی آسمیار اوروہاں پر جاروں طرف سیسہ مجرویا تاکہ اس کے بعد کوئی بد بخت اس کی طرف قدم بھی نہ بردھا سکر

# منبدخفرا كاسوراخ .....جمول بارش كاذر بعيه:

جونی اطیرالسلام کا جرہ ہے اس کی جہت میں ایک سوراخ تھا۔ یہ سوراخ دور محابہ میں کیا گیا۔ بوالہ ہے کہ نی علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی تو محابہ می علیہ السلام کی خدمت میں آ کرعوش کرتے تھے۔ آپ دعافر اوسیتے تھے۔ بارش ہوجاتی تھی۔ جب نی علیہ السلام وفات یا محصی تو بھر سحابہ کرا م منظرت عباس کے پاس جائے تھے کہ آپ نبی علیہ السلام کے بچا جیں اورامت کے لیے بڑی عزت کا دوجہ رکھتے جیں آپ دعافر ما کیں۔ چتا نچہ آپ دعافر مائے اوراللہ تعالی بارش عدالا کر دیے تھے۔ جب ان کی دعافر ماکیں۔ جب ان کی محق وقات ہوگئی تو محابہ کرام نے موجا کہ اب کیا کریں۔

چنانچہ دل میں خیال آیا کہ اب تو اپنی مال کی طرف جانا جاہیے۔ بچول کو پریشانی موتی ہے تو اپنی مال یاد آتی ہے۔ یکھیے جو بڑے معفرات تنے دہ سب امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عاضر موسے اور پردے کے بیکھیان سے پوچھا کہ اب آ پ بتا سیک اوردعا فرمائے بارش نہیں ہوری ہو امال عائش مدیقہ رضی اللہ عنہائے فرمایا کہ ایسے کرو تی علیہ السلام کے تجروم ہارک کی جوجہت ہے اس کے اندر چھوٹا ساسوراخ بناوو۔ جیسے ہی تم سوراخ بناؤ کے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اورخوب یارش ہرے گی۔

چنا نچرالیا ہی ہوا کہ خوب جل تھل ہوگیا۔ ہارش بری اس وقت سے بیاصول چلا آتا تھا کہ جب زیادہ ہارش کا مسئلہ ہوتا تو سوراخ کھول دیتے تھے تو بھر ہارش ہوجایا کرتی۔ پھر جب اس گنبدکو بلند کیا حمیا تواس کے اندروہ سوراخ رکھا حمیا۔

اس وقت جمیں جو سر کنبد نظر آتا ہے وہ تیسرا کنبدہ۔ یعنی اس کے بیچے وہ چھوٹے گئیدہے۔ یعنی اس کے بیچے وہ چھوٹے گئیدہے ہوئے وی گئیدہ بتا ہوا ہے بیتیسرا گئیدہ ہوتا ہے گھراس کے اوپر ایک اور گئید بتا ہوا ہے بیتیسرا گئید ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نغالی کی شان ویکھیں کہ تینوں گئیدوں میں بالکل سیدھ کے اندر وہ سوراخ رکھا گما اور جواس وقت گئیدہے اس کے اوپر سے وہ سوراخ اب مجی نظر آتا ہے۔

جب بچیل دفعہ ج کے موقع پا ناہوا ہم نے اس دنت وہ سورس اپنی آ کھوں ہے دیکھا۔ مید ہے جی کا کھوں ہے دیکھا۔ مید ہے دورش دیکھا۔ مید ہے بیسوراخ اب تک موجود ہوگا اگر اس کو ہندئیں کیا گیا۔ ترکوں کے دورش ایک مرتبہ بارش نیس ہوتی تھی تو جب سوراخ کھول ویا گیا چربھی کی دن تک بارش نہ ہوئی۔عناء نے کہا ایدا تو نیس کے سوراخ کمیں ہندہو۔

چنانچ انہوں نے ایک بچے سے کہا کہ ہم آپ کوایک ری کے ذریعے ری آپ کی ا ٹاگوں میں باعظیں کے اور التالئ کی کے اور آپ اندر ہاتھ ڈال کردیکھنا کہ سوراٹ بند ٹوئنٹ ۔ التا اس لیے کہ بیچے پاؤں نداوں اور بچے کواس لیے چنا کہ بچے عصوم ہوتے بیں ۔ اور اس کا ہاتھ بھی اعدر جاسکتا ہے۔

جسب بجےنے ہاتھ ڈالا تو ایک مراہوا کبوٹر اندر پینسا ہوا تھا۔ جب اس کبوٹر کو ٹکالا گیا

#### ( نعبات نقير ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ (125) ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

اورسوراخ تعل کمیانو پھراللہ تعالیٰ نے بارش مطافر ہادی۔

## حيات النبي الطيط كالمسئله:

جارے اہلسند والجماعت کے عقیدے کے مطابق نی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی حیات کی کیفیت میں ہیں۔ اس کو حیاة النبی کاللی آکا کا مسئلہ کا ابرا تا ہے۔

چنانچہ چاروں ائکداس بات پرشفق تھے۔سادے محابہ کرام اس بات پرشفق تھے ہیہ امت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر موت کی کیفیت تعوزی ویر کے لیے آئی ۔ لیکن اس کے بعد ایک حیات آپ کواللہ تعالی نے عطافر مادی اس کوحیا قالنبی کا مسئلہ کہتے ہیں۔ حدیث یاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشادفر مایا:

> ((ٱلْاَنْبِيَاءُ ٱخْيَاءٌ فِي قُبُوْرِ هِمْ يُصَلُّوْنَ)) "انباءا فِي تُورِش زعوم وتي بِي بِكُرْمَازِجِي بِرُحَةٍ بِينَ"

بیستا چند سال پہلے جب اگریز آیا جارے ملک پاکتان ہندوستان بیل تواس وقت اختلاف یہ بناکہ پچولوگ جواہے آپ کو غیر مقلد کہتے تھے انہوں نے کہنا شروع کردیا کہنیں نی علیہ السلام بھی دیاۃ نہیں ہیں۔ ان کومماتی کہتے ہیں کیونکہ بیممات کے قائل ہیں یا پھری بھی کہتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں نی علیہ السلام کا بدن مبارک تو محفوظ ہمیں ایک بدعقید کی سے محفوظ فر مائے اور اہلسدے کے اس عقیدے کے اور جے رہنے کی تو فیل فصیب فرمائے۔

# عقلی دلائل سے وضاحت:

چونکہ مسئلہ چھڑ کیا للبذا میں کوئی نعتی دلیلیں تونہیں ود**ں ک**ا کہ قر آن مجیدے دلیلیں دوں۔ پہتوا کیکمستفل بات بن جائے گی۔ ددچھوٹی چھوٹی متلی دلیلیں دوں گا تا کہ پہند چل

جائے کہ بیمسئلہ کتا آسان ہے۔

ىپلىدىل:

کہلی بات کہ صدیقین، شہداء، صالحین ادرانبیاء یہ جار رہے قرآن مجید میں کیے سے ۔ تو صالحین سے شہدا کار تبداد نچا، شہدا سے صدیقین کا درجہ او نچا اور صدیقین سے انبیاء کا درجہ او نچاہے۔ یہ درجہ بندی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرمادی۔ اب شہید کے ہارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

﴿ وَلَا ٓ تُعُولُو المِسَنُ يُّفَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتٌ بَلُ أَخْمَاءٌ وَلَكِنْ لَكُمِ أَمُواتٌ بَلُ أَخْمَاءٌ وَلَكِنْ لَكُمْ أَمُواتٌ بَلُ أَخْمَاءٌ وَلَكِنْ لَكُمْ أَمُواتُ بَلُ أَخْمَاءٌ وَلَكِنْ

''جواللہ کے راستے علی شہید ہوجا کیں ان کوتم مردہ نہ کو بلکہ وہ ذکرہ جیں اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے جی لیکن تم اس بات کا شعور نبیں رکھتے'' ہم جو بے شعور لوگ ہوتے جی ہمیں ان کی زندگی کا پر یہ نبیں کہ وہ کیسے زندہ ہوتے جیں۔ بلکہ فرمایا وہ زندہ جیں محراللہ پاک کے فزویک ان کورزق ویاجا تاہے۔

چنانچہ جب قرآن نے شہید کوزئدہ کہام نے کے بعد بھی تو سوچے کہ شہید ہے اوپر صدیق کا درجہ اور سب سے اوپر نبی کا درجہ جب امتی شہادت پا جائے قرآن کہتا ہے کہ ان کوزئدگی ٹل جاتی ہے۔ جوخود امت کے نبی موں سے ان کوموت کے بعد بیزئدگی تو نعیب نبیں ہوگی ۔ اس لیے پھران کواعلیٰ زئدگی نعیب ہوجاتی ہے۔

دوسری مثال پر زرانور سجیمید ایک بنده جوفاس وفاجر ہے نماز بھی نیس پڑھتا ،سنت کا بھی خیال نہیں رکھتا ، گناہ بھی کر لیتا ہے لیکن کس سئلے بٹس کوئی نبی علیہ السلام کی ہے اور بی کرتا ہے تو اس بے اوبی پروہ بندہ غصے بیس آ کراس کوفل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کیفل کردیا جاتا ہے تو جس بندے کونی علیہ السلام کی حزت پر قربان ہونے کی سعادت ال يكي أكرچه بيهل وه فاحق وفاجر تغااب اس كوشهيد كها كميا\_

توجوفات وفاجر نی طیرالسلام کی عزت پرقریان موجائے اوراس کوشہا دے کارتبہ
طے تو وہ زیمہ کہلائے۔ اور جوخو واللہ کے مجوب میں جو پاکیزہ میں جن کی زندگی ہرا عتبار
سے پاکیزہ ہے۔ جب ان کی وفات ہوگی تو یہ کیے انسان کیدسکتا ہے کہ مرنے کے بعدان
کوزیم کی جیل نے گی اور وہ بالکل مردے کی طرح اپنی قبر میں موجود ہوں ہے۔ عقلی طور پر
اگر موجی تو یہ چر مجوش آتی ہے۔

## دوسری دلیل:

ایک دوسری محقق دلیل جواس دفت دین خرورت نظراً تی ہدو اید کرنیک آدی جب فوت ہوجاتا ہے والے کرنیک آدی جب فوت ہوجاتا ہے آواس کو بلند درجہ دے دیاجاتا ہے۔ حلا نیک ہوگا تو علیان میں اس کی روح کو لے جاتا ہے اورا گر کنٹار ہوگا تو کیان میں اس کی روح کو لے جاتا ہے اورا گر کنٹار ہوگا تو کیان میں اس کی روح کو لے جاتا ہے آواس کی روح علیان اور کین کا تصور قراآن نے چیش کیا۔ جب بھی کوئی فیک آدی مرتا ہے تو اس کی روح کو بلند مقام پر لے جاتے ہیں۔

جب بدوستور بناتوش آپ لوگوں ہے ایک سوال پو چھنا ہوں کدا کرنی علیہ الملام کی وفات ہوئی اور آپ کی روح کو لکال لیا محیاجہم مبارک ہے جسم اطہر سے تو پھر تو کوئی اوراطلی عکد ہوئی جا ہے جہاں اس روح کورکھا کہا ۔ تو کہاں ہے وہ روح ؟ کوئی بھی وہ چکہ جہاں اس روح کورکھا جائے گا پھر اللہ تعالی کی تلوق میں سب سے افضل جگدوہ بن جائے گی۔ جبکہ جارا مقیدہ ہے کہ اللہ کی تلوق میں نبی علیہ السلام سب سے افعنل ورجہ رکھتے جیں۔ اللہ نے جو کچھ بنایا ، جو پھی تلوق بنائی اس کا رجہ نبی طیہ السلام سے جے ہے ، چھوٹا ہیں۔ اللہ نے جو کچھ بنایا ، جو پھی تلوق بنائی اس کا رجہ نبی طیہ السلام سے جے ہے ، چھوٹا

چنانچ آگرآپ کےجم اطبرے روح ثال فی جاتی اور کمیں اور رکی جاتی تواس

کامطلب ہے بلندر ہے سے بنچ کے رہے جی لائی جاتی۔ یہ کیے ممکن ہوسکا تھا۔ نی علیہ المطلب ہے بلندر ہے سے نکالی ہی نہیں گئی اس لیے کہ خدا کی خدائی جی سب سے افغنل آ ہے الطاع کی روح جم سے نکالی ہی نہیں گئی اس لیے کہ خدا کی خدائی جی سب سے افغنل آ ہے الطاع کے مراک کے علاوہ کوئی تلوق تھی ہی نہیں جہاں اس روح کوڈال دیا جاتا۔ عام بندے کی روح کوڈ جنت کے پرندول جی ڈال دیں مے کہ اس جم سے وہ افغنل چنز ہے۔ لیکن نی علیہ السلام کی روح مبارک کو کہال ڈولیس مے؟ جاراعقیدہ تو یہ ہے کہ نی علیہ السلام کے جم سے جوئی لگ رہی ہے علا ود ہو بند نے کہا کہ اس کا رجہ اللہ رب اللہ تعالی نے اس جم اطہر کو یہ شان عطافر مائی العزب کہ جب اللہ تعالی نے اس جم اطہر کو یہ شان عطافر مائی کہ جب آ ہے گئی وفات ہوئی تو آ ہے کی روح کوجم سے الگ ہی نہیں کیا گیا۔ اگر روح کوا لگ نیس کیا گیا تھی کوفات ہوئی ؟

# مولانا قاسم نانونوى محيظة كااستدلال:

حضرت مولانا قاسم نا نوتوی تو تلیات برئے بیارے اندازے سمجائی۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح آلید النین یا بلب جل رہا ہوتا ہے اوراس کے اور گوکری ڈال وی تو یا ہر روشی بند ہوجاتی ہے اور ٹوکری ڈال وی تو یا ہر روشی بند ہوجاتی ہے اور ٹوکری کے اندر تو وہ تھیک طرح جل رہا ہوتا ہے بلکہ ٹوکری کے اندر دوشی زیادہ ہوجاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بالکل ای طرح اللہ کے جوب کا الحقام کے اندر وشی زیادہ مرح طاری فرما و یا جس طرح ٹوکری کے اندر کی چزکو بند کر دیا ہو۔ اس کی حقیقت انہوں نے ہوں مجھائی کہ نی علیدالسلام کی روح کو پورے جسم سے سیٹ کر آپ کے قلب مبارک بھی آپ کے جسم ش سب کے قلب مبارک بھی آپ کے جسم ش سب سے افضل جگرتی تو روح کو واقعی بلندی نصیب ہوگئی اور اس کے بعد اس کو دوبارہ جسم کے اندر کیمیلا دیا گیا۔ یہ نی علیدالسلام کی وفات مبارک بھی۔

اس ليحمزت مرافظة جنهول في اين سائن بزارول لوكول كومرت ريكما تما

#### ( نظبات فَقير⊕ ﴿ ﴿129 ﴾ ﴿ ﴿129 ﴾ مُعِينُونَ كَا بِرِ كِيفَ مِنْ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي كِيفَ مِنْ عَلَى

جوجائے تھے کہ مرنے والے کی پہلان کیا ہوتی ہے۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو ان کوزعد کی ہے السلام کو دیکھا تو ان کوزعد کی ہے افزاد ہے کہ افزاد ہے کہ کر کھڑے ہوگئے کہ جو کے کہ جو کہ ہیں۔ طید السلام وفات کے بعد زعد کی کی کیفیت ہیں ہیں۔ ہمارے علاء نے فرما یا کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد زعد کی کی کیفیت ہیں ہیں۔ اللہ تعالی اس حقیقت کو بہتر مجھتے ہیں۔ لیکن جمارے اللہ تعالی اس حقیقت کو بہتر مجھتے ہیں۔ لیکن جمارے نزدیک نبی علیہ السلام اپنی قبر ممارک ہیں زعد کی کیفیت ہیں ہیں۔ بہاں وروا کے بات کو کھولتے چلیں۔

## محنبد خصرا كي حفاظت كاانو كمعاواقعه:

ایک دفت ایما بھی آیا ہے مقائی حکومت نے کہا کہ قبروں کے اوپر جننے گنبد ہیں گرادیے جائیں، ممارتی گرادی جائیں، سب گرادیا جائے۔ چنا نچاس دفت جند البعی میں جنمی قبور پر ممارتیں یا گنبد نے سب کرادیے گئے۔ سب پر بلڈوذر پھیر کر برابر کردیا کیا۔

ایسے بھی نوگ تھے جنہوں نے کہا کہ صنور کا گاٹا کی قبرمبادک پر بھی تو کنبدینا ہوا ہے جہاں پہلے قبروں سے گنبد ہنا ہے تو اس کو بھی بٹانا جا ہے۔

بخاری شریف کی مدیث ب می ملیدان ام فرمایا:

"جرون پرگند عایاجائے اس کی اجازت ایس ہے"

مناء علی القمر کی اجازت جمیل ہے۔اب اس حدیث پاک کے تحت وہ جا ہے تھے کہ اس کو بھی بٹاویا جائے لیکن پھر انہیں حکومت نے کہا کہ پہلےتم مختلف علاء کرام سے ہو چو نوءان کی بھی رائے لو۔ پھرید قدم اٹھا تابیق بہت بڑا نازک مسئلہ ہے۔

يد معرت مدنى مطاقة كادور تفارده اس وقت، دار العلوم ديوبند من يتن المديث يتع

#### خطبات فقير 🗨 🍪 🗘 🗘 ( 130 ) 🗘 🗫 مبعد بوي کام کياب شر

اوران کے پاس وفد آیا۔ اس وقت ان کے پاس ایک طالب علم پڑھ رہے۔ تھے۔ انہوں نے حضرت مدنی موسلیم سے دورہ حدیث کیا پھر بعد منر ، وہ خود شخفے الحدیث ہے۔ الشقعال کی شان کہاس عاجز کے ان کا ساتھ اصلاحی تعلق تھا۔ ایک دن انہوں نے جھے اپنا واقعہ خود سنا ہے۔

کینے گئے: حضرت! میں حضرت بدنی کا شاگرد ہوں اور میں اس ون دار العلوم دیو بند میں موجود تھا جس دن بیرواقعہ ہوا۔ میں آپ کوآ تکھوں دیکھا واقعہ مجد میں باوضو بیٹھ کرٹ تاہوں۔

انہوں نے کہا: کر علاکا ایک وقد وہاں آیا اور انہوں نے آ کر کہا: ہم نے جنت اُہتے ج ہے تو سارے گنبر ختم کرویے۔ ہم چا ہتے ہیں کر روضہ افور سے بھی گنبد کو ہٹادیں۔ یونکہ حدیث پاک کے مطابق قبور کے او پریناء کی اجازت کیں ہے۔ علاوتے کہا: اچھا! ہمیں تبن وان وے ویجے تاکہ ہم علاکو بازلیں اور اس کے بعد ان سے بات کریں سے بہ خبرتو جنگل میں آگی طرح میں گئی۔

چنانچہ جس دن بات ہوئی تھی اس سے ایک دن پہلے علی تھی کے ۔ کوئی پانچ سو کے قریب بڑے جن دن بات ہوئی ہانچ سو کے قریب بڑے بڑے دارالعلوم عمل رات گزاری اور دوفر ماتے ہیں کہ دہ رات بھی بجیب تھی ۔ کوئی آ کی شن بخرار کررے اللہ سے ، کوئی کتابیں پڑھ رہے تھے ، کوئی آ کی شن بخرار کررے اللہ سے دعا کیں ، مگ رہ سے تھے ، کوئی نمازیں پڑھ رہے تھے کہ بیا تنا نازک مسئلہ ہے ۔ اے اللہ ہمیں دلیاں دے و بیجے ، تو نیل دے و بیجے کہ ہم ان علیا و کو قائل کر مسئلہ ہے ۔ اے اللہ ہمیں دلیاں دے و بیجے ، تو نیل دے و بیجے کہ ہم ان علیا و کوقائل کر مسئلہ ہے ۔ اے اللہ ہمیں دلیاں معظرات اکا بروہاں بہت سے معزات اکا بروہاں بجع ہوگئے ۔

فراتے ہیں کدعمر کی نماز کا وفت جمع بیشاہ۔ پہلے بہال سے محتے ہوئے

جوصرات ہے انہوں نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور دلیل کی دی کہ بخاری شریف کی صدیف ہے کہ قبر کے اور بھارت کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی روشی ہیں ہم نے جنت اُلیقی ہے تہ آس ہیں ہم جا ہے ہیں۔ اب بدایک آخری محارت ہے ہم چا ہے ہیں کہ است بھی ہٹا دیں۔ ہم اس بارے میں آپ سے رائے لینے آئے ہیں۔ جب وہ بیان کر کے ہے تو تھوڑی دیر تہ نوری مجلس میں جیسے سانپ سوکھ گیا ہو۔ بالکل خاموشی تھی۔ بیان کر کے ہے تو تھوڑی دیر تہ نوری مجلس میں جیسے سانپ سوکھ گیا ہو۔ بالکل خاموشی تھی۔ لوگوں کی چینوں کی آواز تو سنائی دے دیو تھی کہ علا رور ہے تھے اے اللہ ہم کیسے کوئی بات کریں کہ ان لوگوں کو تا تھونہ لگا کی ۔ بردا مجیب کریں کہ ان لوگوں کو تا تھونہ لگا کی ۔ بردا مجیب کریں کہ ان لوگوں کو تا تھونہ لگا کی ۔ بردا مجیب کارک مسئلہ تھا۔

تھوڑی دیرے بعد حضرت تعانوی سیسلیا کھڑے ہوئے۔آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ وے کر فرمایا کہ المحمد لقد! القد تعالیٰ نے مجھے شرح صدر عطافر مایاء انہوں نے کہا اس ے کیامراہ انہوں نے بتایا کشرح صدرے مراویہ سے کہ جوصدیث یاک آپ نے بتائی ہے وہ سیح ہے۔متن اور سند کے حساب سے بوی عالی ہے، بوی افضل ہے۔سند متعل کا درجہ رتھتی ہے سو فیصد اس کامضمون اپنی مبکہ پر ٹھیک ہے کہ قبر کے اوپر بناء کی اجازت نہیں ہے تو وہ ملا بولے اگر آپ مجم تقیدیق کرتے ہیں کہ حدیث یاک سند کے حساب ہے تعمیک ہے تو پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم اوپر سے گنبدخصر اکو ہٹاویں۔حضرت تھانوی تعقیقی یا بھی وشرح صدر ہے ہواللہ نے کردیا کہ آ پ کنبد تعز اکٹین بٹاسکتے ۔وہ کنے گئے: عجیب بات ہے ایک طرف تو آ پ کہتے ہیں کہ حدیث فعیک ہے دوسر کی طرف کہتے ہیں کہ مشبدخصرا کونہیں مثا کتے ۔ تر حضرت نے قرمایا ' بھی نکتہ تو اللہ نے میرے ذہمن ميں، دل ميں ڈال دياسمجھاديا۔ وہ اس ليے كہ بنا على القع راجي قبر كے او برعمارت بنائے ک اجازت میں ۔لیکن تنبو خصرا کا معاملہ الگ ہے۔ یہاں عائشہ دینی اللہ عنها کا حجرہ پہلے

#### كابات فقير ﴿ ﴿ ﴿ 132 ﴾ ﴿ 132 ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تھااور قبراس کے اندر بعد میں بنائی گئی۔ لہذااب اس محارت کوآپ ہٹائیس سکتے۔ میرعلاء دیو بند کی قربانیاں ہیں ان کی برستیں ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی

بیاعلاء دیوبند کی قربانیاں ہیں ان کی برکتیں ہیں کہ آج اللہ تعالی نے جمیں وہی عمنیہ خصراد یکھنے کی سعادت عطافر مائی۔

## مواج شریف برحاضری کے آواب:

مواجہ شریف پر حاضری کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ سجد نبوی میں ہم اس طرف جا کیں جہاں نبی علیدالسلام کاروضة ان رہے اور چیرہ مباد کہ قبلہ کی طرف ہے۔ آپ قبلہ کی طرف چیرہ مبادک کرے آرام فرارہے ہیں۔ وہاں پر جا کیں۔

جير ..... بان پروفد جاتے بين اور كھڑ ہے ہوكر ملو ة والسلام پڑھتے بيں۔

جنوب عورتیں ریاض البحریو ہے صلوۃ والسلام پڑھ لیس تو ان کاسلام ہوجائے گا۔

مولا تابیسف بورن میشد فر ایا کرتے ہے کہ میرے نزدیک بوری مجدمواجہ شریف کا درجہ ( تھم ) رکھتی ہے۔ ابذا مورتیں آگروہیں کھڑی ہو کر درودوسلام پڑھ لیس کی تو انشاء انشدوہ آبول ہوجائے گا۔ البند مردل کو انشاقعاتی ریتو نیق دیتے ہیں کہ دووہاں جا کر کھڑے

موت بين أورورود وسفام يزهة بين-

اللہ ہے۔۔۔۔ وہ جگہ بہت اوب کی جگہ ہے وہاں جائے ہوئے اپنے ول کو تھا ' کے تیمر سے خالی کر کے اور گنا ہوں ہے تو ہے کر کے جاتا جا سپیے۔ تاہم وہاں جا کر کرنا کراچا ہیے؟ ایک سے علاء نے لکھا ہے کہ جائے کا ارادہ کرے تو ستر مرتبہ در ووٹسریف پڑھ کر

جائے۔ کو**نی بھی** درود شریف پڑھ لے۔ چھوٹا بھی ہے صَلَّی اللَّهُ عَلَی الْنَّبِیِّی

ایک اور در در تریف جومعنی کے لحاظ سے بہت احجاب ۔ رہیہ ہے

أَمَهُمَّ دُمُلِ عَلَى لَيْهِ يَدُامُحَمَّهِ وَعَلَى الْ لَيْهِ يِنَامُحَمَّا كَمَاتُحِبُّ وَتَرْضَى

بِعَنْدِ مَاتُحِبٌ وَتُوْطَى

اس درودشریف کے معنی پراگر آپ خور کریں تو ئیران ہوں سے کداس درودشریف کے الفاظ کتنے زبر دست ہیں۔ یقیناً الشرتعائی کی ارپوں کھر پوں دخمتیں اللہ کے مجوب مخاطعاً پراور زیادہ نازل ہوگی۔ تو ایسا کوئی درود پڑھ کروہاں جانا چاہیے۔

ارشادفر ما المنظمة ارشادفر مايا:

جس نے میری قبر کود کھیلیاس پرمیری شفاعت واجب ہوگئ۔

لبندا وہاں جائیں تو درودشریف پڑھتے رہیں۔ درودشریف پڑھنے کے بعد دعاماً تلیں دعایا تھتے ہوئے دل میں بیآ ہے مبار کدر تھیں۔

﴿ رَكُواْتُهُمْ إِذْظَلَكُوْاالْفُدَا مُ جَاءُ وَكَ فَاسْتَخْفَرُواللَّهُ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوْمَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُواللَّهُ تَوَابُّدُ حِيْمًا﴾

"اے مجوب! اگرانہوں نے اپنی جانوں پڑھم کیے تھے ان کوچاہیے تھا کہ بید آپ کے سامنے حاضر ہوتے پھر بیائے گنا ہوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے اور اللہ کے رسول کا گلائم بھی الن کے لیے استعفار کرتے تو بید اللہ تعالیٰ کوؤ بے قول کرنے والا رحم کرنے والا یائے"

چٹا نچراس آ بت کامنہوم سائے رکھ کے بید دعا بائلیں۔اے اللہ کے محبوب کا اللہ کے محبوب کا اللہ کے خوب میں اس وقت اپ سارے گنامیں سے کی توبہ کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں بید درخواست کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں آپ بھی میرے بارے میں استفغار فر ماہے اللہ کی جناب میں سفادش فریاد ہیجے تا کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو تحد فریا فیس۔ وہاں جا کر بیمنہوم اینے ذہن میں مجیس،۔

انہوں البت ایک اور بھی بات ہے امارے استاد مواذ تا محداشرف شاد ہیں انہوں منے یہ بات مائی ہیں انہوں کے اس البات ک نے یہ بات مالی اور واقعی یہ بات ول کوئی۔ووٹر مانے کے کہ صدیف پاکس میں آتا ہے کہ نی علیدالسلام نے ادشادفر مایا: جو بندہ دور سے درودشریف پڑ متاہے اس کوفر شے جھ تک پنجاتے ہیں اور جومیرے پاس آ کر پڑھتے ہیں میں خودانیس متنا ہوں۔

چونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ٹی علیہ السلام پڑھنے والے کے درود درسانام خود سن رہے ہوتے ہیں آو و وفر ہانے کے:

جوزیارت کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ العسلؤة والسلام پڑھنے کے بعد پھر
ذرامناسب آ واز سے کلہ شہاوت پڑھ لے اور کلہ شہادت پڑھ کر بیعرض کرے اے اللہ
کے پیارے محبوب کا فیڈا بی نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا اب قیامت کے دن آپ
میرے ایمان کی گوائی عطافر ماد بجیے گا اور جس کے ایمان کی گوائی ٹی طیر السلام نے کر
وی یقینا اس کی بخشش ضرور ہوجائے گی۔

ہل ۔۔۔۔۔دھرت میں الحدیث مولانا زکر یا میں ہیں کا دت مبارکہ تی کہ جب بھی مواجہ شریف پہ جانے گئتے میں تو جانے سے پہلے بکھ صدقہ کرتے تھے پھرد ہاں جاتے تھے۔ کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت الی ہے جس میں اللہ تعالی ارشاوفر ماتے ہیں جب تم میرے موجوب اللہ تاکہ بات کرنے آنا جا ہوتو بکھ صدقہ دے دیا کرو۔

اگرچہ میہ آیت بعد پی منسوخ الحکم فرمادی گئی لیکن کلام الجی بی تواب شاخ ہے۔ لہٰذاہ می دوعمل کرتے ہوئے پہلے بجو صدقہ دیتے مجر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔

ہمارے اکا برکا یہ معمول رہا کہ جنتی ہار مجد بیں حاضر ہوتے ہیں اور مواجہ تمریف پہ جانا ہونا ہے تو یہ نہیت کر لینتے ہیں کہ بیس نے ایک ریال صدقہ کے لیے الگ کر لیے اور بے شک اس وقت صدر تہ نہیں کر سکتے تو الگ کر لیے جائیں بعد بیس وے ویے جائیں۔ جنتی ہارصدقہ دے جائیں سے تو وہ آیت جو کانم اللی بیس نازل ہوئی اوراس وقت بھی کلام اللی

#### فطبات نقير ﴿ ﴿ ﴿ 135 ﴾ ﴿ ﴿ 135 ﴾ مُحدِنُونَ كَا يَكُ مَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

میں موجود ہے آگر چہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے آسانیاں کردیں لیکن آگراس آ ہت ہمل کرکے جائیں محاتو نبی علیدالسلام کی بارگاہ میں جاکر قبولیت زیادہ نصیب ہوگی۔ جیہ .....وہاں جاکر دعائیں مانگیں اور خوب دل سے دعائیں مانگیں۔عربی میں ، فاری میں ،اردوش الی زبان میں جو بھی ہوخوب اسپے دل کی بات وہاں کہیں۔

> مفلما نیم آمدہ در کوۓ تو عیا للہ ازجمال روۓ تو دست کبش آجانب زنبیل ما آفریں بردست برہاکوۓ تو اس جگہ پر بہت زیادہ اوب کاخیال کرنا چاہیے۔

ادب کابیست زیر آسال از عرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنید و بایزید این جا

علامہ اقبائی نے کیا عجیب بات کی۔ کہتے ہیں کہ آسان کے نیچے ایک ایک ادب گاہ ہے جوعرش سے بھی زیادہ تازک تر ہے۔ بیدہ جگہ ہے جہاں آ کر جنید و ایزید کا بھی سائس رکنا نظر آتا ہے۔

اگر ہمارے اکاہرین وہاں احتے اوب کے ساتھ جاتے تھے تو ہمیں بھی جا ہیے کہ وہاں بڑے بی اوب کے ساتھ ، عاجزی کے ساتھ جا کیں۔ نبی علیہ السلام پر درودوسلام کے تھے بھیجیں ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو تبول فرہائے۔ (امین)

وَأَخِرُ دَعُواناً أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

﴿ وَكُوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّدُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوْالِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَّنَزِّلُ بِغَنَدٍ مَّايَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ﴾

وسعت رزق

الالقاوات

حصرت مولا **تا پیرحا فظ ذوالفقاراحرنقشبندی مید**وی م<sup>ظلیم</sup> ملانداچهٔ 2010 بنندیم اکزر 2010 پیاچه

## وسعت رزق

ٱلْحَمَّدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَاهٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصَّطَفَىٰ امَّا بَقَدُ: فَأَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْدِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِيْدِ) وَلُوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِةِ لَبَغَوْافِي الْاَرْضِ وَلَكِنُ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّايَشَاءً إِنَّهُ بِعِبَادِةِ خَبِيْرٌ بَصِيْر

..... وَقَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَالمُوتَالَ الْعَبْدَ

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِغُوْنَ⊖وَسَلَمٌّ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ⊖ وَالْعَمْدُرِلِيُّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن⊖

ٱللَّهُمَّ مَمَلَ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدِوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ

# روفی کی فکر:

آج کے مادی دور پس انسان نے روئی اور رزق کو نصب انھین بتالیا ہے۔ روئی کو اس کے مادی دور پس انسان نے روئی کو اتن اہمیت آج عاصل ہے۔ اس کے دو ٹی کمانے کے چھے دوا ہے ماک کو تاراض کر بیٹھتا ہے۔ طال اور حرام کی تمیز شتم کردیتا ہے۔ یول محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوڑ گلی ہوئی ہے اور ہر بندہ پہلے سے زیادہ روٹی حاصل کرنے کے ہوتا ہے کہ ایک دوڑ گلی ہوئی ہے اور ہر بندہ پہلے سے زیادہ روٹی حاصل کرنے کے

#### فطبات فقير ﴿ وَهِ اللَّهِ مِنْ مُؤْلِكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَ

چکر میں ہے۔ اور یہ بات بھی ساتھ ہے کہ جتنی پیٹ بھرے کی بیاریاں آج ہیں تاریخ میں پہلے اتنی بھی نہیں ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پ

.....بازىر يشرنمك زياده كمان س

..... ذیابیلس (شوگر) چینی زیاده کھانے سے۔

.....دل كامراض يرني زياده كهائے سے پيدا ہوتے ميں۔

چنانچہ اگر آپ خور کریں تو زیادہ کھا کرمرنے والوں کی تعداد کم کھانے کی وجہ سے مرفے والوں سے بہت زیادہ ہے۔

## فتكوے بن فتكوے:

اس كے ساتھ ساتھ آئے جھوے بھى بہت زيادہ ہوتے ہيں اور پريشانی بھى بہت زيادہ ہوتی ہے۔ بس گھر كود يكھيں ،اس ميں رزق كى پريشانی كافتكو د ہوتا ہے .....الاما شام اللہ ......گھركے جتنے لوگ ہوتے ہيں ،مر دا در گورتيں ،سب نوكرى پيشہ ہوتے ہيں ،سب كى الگ الگ گاڑياں ہوتی ہيں ،اس كے باوجود كھر فتكوے كر۔ تے نظراً تے ہيں۔

## آج کل کے بھکاری کا حال:

مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم بھین میں نقیر (بمکاری) کودیکھا کرتے تھے۔ وہ اس دور میں روقی کا سوال کرتا تھا۔ آٹا وے دوء رو فی وے دو۔ پھر آبک وقت آیا کہ جب نقیر رو فی پر معلمین ٹیس موتا تھا۔ اس کو یا کی روپے جا میں ہوتے تھے سگریٹ پینے کے لیے۔ اور آئ معلمین ٹیس ہوتا تھا۔ اس کو یا کی روپے جا میں ہوتے تھے سگریٹ پینے کے لیے۔ اور آئ وہ وقت ہے کہ فقیر پانچ روپ کا نیس ، بھاس روپ کا سوال کرتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنے سیل فون کے اندر این کی لوڈ کروانا ہوتا ہے۔ اسے اپنے مجوب (Loved One) کوئے کرنے ہوتے ہیں۔ آئ کے مسائل کا بیال ہے۔

#### دورماضر بشعزت كامعيار:

حالت یہ ہو ہ گئی ہے کہ جو عورت آئ کے دور بیں خوبصورت ہے، اسے خوش نعیب سے سمجھا جا نا ہے، اگر چداس کی زندگی بیں عمل کی رنی ند ہو، پر لے ور سے کی خداکی نافرمان ہو، لیکن فقط خوبصورتی پراس عورت کوخوش نصیب سمجھا جا تاہے۔

ای طرح اگرمرد کے پاس دولت ہوتو لوگ اس کوخش نصیب بھتے ہیں۔ اگر چہ نہ منکل ہو، نہ مثل ہو، تگر ہوا خوش نصیب سمجا جا تا ہے۔ اگر دو بے دقونی کی بات بھی کرے گا تواس کو'' بحولا بادشاہ'' کہیں کے لیسٹی میاں صاحب ہوئے بھولے ہیں۔

مواعزت کا معیادی بدل میاہے۔جس کے پاس ال زیادہ ہوتاہے وہ معزز سمجا جاتا ہے۔ ندینکی کود یکھا، ند آفو کی کود یکھا، ندخداخوتی کود یکھا۔ معیاری بدل دیا۔

#### لوگوں کوچھوٹا خدا نہ پناؤ:

آن واله اکر لوگ بوچے ہیں: آبا گلا ب ندکی نے پھو کردیا ہے ورق باعدہ دیا ہے۔ بین الوگوں کو کیوں چھوٹا فدا بناتے ہو۔ اگر اللہ رب العزب رزق دینا جا ہیں تو ساری و نیا کے انسان جمع ہوکراس کو بند ہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ تعالی رزق نہ دینا جا ہیں تو ساری و نیا کے انسان ال کر رزق دینیں سکتے۔ جب رزق کا اسر پر وردگار نے لیا تو گھر اتی گمبراہ ن اردق وینیں سکتے۔ جب رزق کا خسد پر وردگار نے لیا تو گھر اتی گمبراہ ن (Frustration) کس بات کی ہے؟ موس کی اورنظر سے دیکھ ہے اس کو تو یدد کھنا ہے کہ جمعے رزق کے لیے ہاتھ بلانے ہیں، حرکت کرتی ہے اوراس حرکت کرتی ہے۔ جو سرا صدیع وہ جمعے ضرور سلے گا۔

محنت ملى عظمت ہے:

شريعت كى خويمورتى ديكي كدنى عليه السلام كوايك محابى في سلماس في معافى كيا-

آپ کاٹیکٹرنے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں میں سکتے پڑے ہوئے ہیں اور بہت تخت ہتھیلیاں ہیں۔ آپ کاٹیکٹرنے پوچھا: تمہارے ہاتھ اسٹے سخت کیوں ہیں؟ اس نے عرض کیا: اے انڈ کے حبیب ماٹیکٹلا میں مزدور میوں، پھر تو ٹرنا ہوں، اور وہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ پھر نجی علیہ السلام نے اس کوشکر اکر دیکھا اور فرمایا:

((ٱلْكَاسِبُ - بُ الله))

"جوباته سعنت مزدوري كرتاب وهانلدكادوست ووتاب

یے تنی خوبصورت شریعت ہے کہ انسان اگر اپنی اور اسپنے اہل خاندی ضرور یات کے لیے قدم اٹھا تا ہے تواس کوعباوت کا درجہ دے دیا کہا ہے۔

#### رمبانيت اوراباحيت منع بين:

وین اسلام نے اعترال کاسبل دیاہ۔ دیکھو کہ دوانتہا کیں(Extremes) ہوتی ہیں۔ایک تو یہ کرانسان عمادت میں اتنا لگ جائے کہ وہ دنیا کوئی خمر باد کہددے۔ فرمایا کہ ہیر میانیت ہے اور بیٹن ہے۔

((لَارَهْبَانِيَةَ فِي الْإِسْلَامِ))

اوردوسرایہ کرانسان اتناد نیائے چیچے لگ جائے کدوہ روٹی کٹر ااور مکان کوئی وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ فر مایا کہ پہلا جیت ہے اور یہ بھی شع ہے۔

چنانچ فرمایا کسائندال کاراستداینا دُساچی منرور بات بوری کرنے کے لیے کام کاج کرو۔

## أيك انمول تفيحت:

شغیق کلی میکیلی کسب معاش کے لیے کسی دوسرے شہر کاسفر کرنا جا ہے تھے۔ چنا نچہ وہ اپنے دوست احباب سے ل کر چلے گئے۔ پچھودلوں کے بتدا پنے شہر شس واپس آ گئے۔ ارا ایم اوهم و کینوند سنے ہو جھا شفق اکم ایموا؟ کینے تھے: بیں ایمی راستے بی تھا کہ ایک زخی ج یا کود بھا جواڑیں سکتی تھی۔ ایک محت مند ج یا اس کے پاس آئی اور اس کے مند بیں ایک وانہ تھا۔ اس نے آ کر اس کے آ کے ڈوالا اور اس زخی ج یائے کھا لیا۔ بیدد کھے کر بیں نے دل میں سوچا کہ جو پروردگارمن ورج یا کورز تی وے سکتا ہے وہ جھے بھی دے گا۔ چنا نچہ میں وہاں سے وائیس آ کیا۔

بیرین کرابرا بیم ادهم برگا<del>ندهٔ</del> نے فر مایا: دیکھوا معذور کا وطیرہ ندایناؤ، طافت ور بن کر محنت کرو، کماؤ،خود بھی کھاؤ اوراللہ کے بندول کو بھی کھلاؤ۔

شریعت سے ہرگز نہیں کہتی کہ مندور بن کر پڑے رہو۔ جوان العر انسان ہواوردن کے دو بیجے تک اس کی نیندنی پوری نہ ہوتی ہو۔۔الی تعلیم شریعت ہرگز نہیں دیتی۔ بلکہ شریعت نے تو کہا:

فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرَائِضْ

حلال رزق کماناء میرنجی فریضہ ہے۔ ساتھ میرنجی کہددیا کہاس جی اتنا بھی شالگ جانا کرنمازیں می تضا کر بیٹوریم کیوکہ <u>مجھے نم</u>از کی فرصت می نیش۔

#### پېښکامسکله:

برزین بین رکیے گا کہ پیٹ کا مسلان ندگی تک کائی ٹیس ، موت کے بعد کا بھی ہے۔
اگر نافر مائی کر کے دنیا بی رہے تو بھر جہنم بیں کھانے کو کیا فی گا؟ زقوم بینے کو کیا طے گا؟
هسلین نو کھان بینے کی ضرورت تو وہاں بھی ہے۔ لہذا دنیا کی مخترز عمر کی کو نافر مائی میں
سراد کر اینے سلیے آ فرت کے عذاب کو داجب کر لینا، یہ کہاں کی مختندی ہے۔ چنا تھے۔
انسان کو چاہیے کہ وہ رزق کے معاسلے میں ترام اور طلال کا خیال دکھے۔

پیٹ تو انسان کا اتنا چوناہے کہ وہ دورونی سے عل بحرجا تاہے۔ اگریپ اتنا ہوا

ہوتا ہے کہ کھاتے کھاتے بحرتا ہی نہ اور پھر فکر مند ہوتا تو پھر چلواور بات بھی کہ برتن بہت بڑا ہے جتنا بھی کھاتا سامنے رکھ دوء وہ دورو نیوں سے زیادہ کھائی نیس یا تا۔ آگر زیادہ کھائے گا توا گلے دن ڈاکٹر کے باس بھی جائے گا۔

#### جانوروں کے پیٹ:

جانوروں کے پیداوبہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔

ان سے منرہ کھو، وہ ننوں کے حساب سے منرہ کھا تاہے۔

پید ہے جس کواللہ نے ٹائلیں لگاوی ہیں۔ جب ریکمو، کھا تانظ آئے گا۔

جنی .....بلو و بل ایک مجھلی ہے۔ اس کا وزن ہر دن میں دوسو پوٹھ سے زیادہ بڑھتا ہے ..... بندے کا تو اپناوزن می دوسو پوٹٹرنیس ہوتا ....جس مجھلی کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا وزن روز اند دوسو پوٹٹر بڑسھے تو سوٹٹس کہ اس کی خوراک کتنی ہوگی۔

اللہ اللہ اللہ تا توقات کو بھی رزق ویتا ہے۔ اب دوروٹیاں کھانے والے انسان کا حال دیکھوکہ وہ پر بیٹان نظراً تاہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پرندے اپنے کھونسلے سے خالی پہیٹ نگلتے میں اور جنب شام کودائیں آئے میں توان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوئے ایں۔ اور بیہ بندہ میج سویرے ناشتہ کرکے، پیٹ بھرا کھرے لگاہے، اور جب شام کو دائیں آتا ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے۔ اے بھوک گئی ہوتی ہے اور وہ بیوی سے کہتا ہے جلدی کھا ٹالا ؤ۔

# صرف پید مجرنای کام نیس:

بِمُنْ مَرِف ہیں کوہرلیاتی کام ہیں ہے۔ صدیث مبادکہ بھی آیاہے: اَکْثَرُ شَبْعَافِی الدُّنْیَااَکْثَرُ جُوعًافِی الْاَنِحَرَةِ ''جوہترہ دنیا بھی اکثر ہیں ہجرارے کاوہ آخرت بھی اکثر خال ہیں دہے گا' اس لیے صرف پیٹ کو بھرلیمائی مصید زندگی نہیں ہونا جائے۔ ہاں! جوانسان کی ضرورت ہو، اس کو ضرورت کے درج جس پورا کرنا جا ہے۔

## پین بحرکر کھانے کا وہال:

جس بند ہے کو پہیں بھر کر کھانے کی عادت ہواس کی نمیسےت کا دوسروں پر کوئی انٹرنہیں ہوتا اور خود اس کے اوپر بھی دوسر ہے بندے کی نمیسےت کا انٹرنہیں ہوتا۔ فرآ دی ہتدیہ بٹس میہ بات لکمی ہوئی ہے۔

#### ذرااس زاوي ي خيمي سوچيس!

اس بات کی طرف بھی خورکریں کہ کہیں ایہ او نہیں کہ ہمارے سیاہ کارناموں نے ہمارے روزق کے درواز وں کو بھی بند کروا دیا ہو۔ آئ کل تو چھوٹی چھوٹی بات پر بید کہا جا تاہے کہ کسی نے جاود کر دیا ہے موقی جنات کا اثر ہے، کوئی فلاں اثر ہے۔خواہ مخواہ عاملوں کے پیچھے بھا مجتے چھرتے ہیں۔ عاملوں کے پیچھے بھا مجتے پھرتے ہیں اورائمان خراب کرتے پھرتے ہیں۔

بھتی! آگر کمرے میں اندھرا ہوتو انسان سوچناہے کداس کرے کی کوڑکیاں اور دروازے بند ہیں۔ بید بھی ہیں سوچنا کہ کل نے کوئی علی کر دیاہے جس کی وجہ ہے کمرے میں اندھیرا ہوتی ہوتی کے اس کر دیاہے جس کی وجہ ہے کمرے میں اندھیرا ہوگیا ہے۔ وہ ایک کھڑکی کھولناہے۔ ادھرے روشن نییس آ رہی ہوتی تو وہ دروازہ کھولناہے۔ تازہ ہوائیس آ رہی ہوتی تو وہ دروازہ کھول ویتاہے۔ ہم بھی سوچن کدا کر ہمارے و پر بید معاملہ ہے تو ان دروازوں کوئس چیز نے بند کیا ہواہے؟ اور سے ان دروازوں کوئس چیز نے بند کیا ہواہے؟ اور سے ان دروازوں کوئس چیز نے بند کیا ہواہے؟ اور

# كلتے كى بات:

ا كى كى بات سنے ! تد مير بيالد بادرالله على دينے والات ... حب بروروگار

وين والابت تو محريرواكس بات كى؟

# مال جسمانی زندگی کے قیام کا سبب ہے:

الله رب العزت في ال كوخركها رارشا وفر ايا:

﴿إِنَّ لِحُبِّ الْغَيْرِ لَشَدِيدُهُ

مال کو قیاما ( قیام کا سبب ) مجمی فر مایا بهر آن مجید میں دو چیز دن کو قیاما فر مایا ایک سبت انڈ کو ۔ ارشاد فر مایا:

## مال ایمان کے لیے ڈھال ہے:

آج کے دورش مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے، ورنہ جس کے پاس مال منیں وہ تو لوگوں کی جیب کا رومال ہے۔ جیب کا رومال ایما ہونا ہے کہ اس سے تاک صاف کی اور مجینک دیا۔ غریب آ دمی کا آج یہی حال ہے۔ لوگ اس سے مطلب نکال لیتے ہیں اور پھراسے ایک طرف کر دیتے ہیں۔ایسے بندے کی معاشرے ہیں کوئی حیثیت تی نیس ہوتی۔

## دواہم ہاتیں:

رزق کےمعالمے میں دوباتیں ہم ہیں۔

ایک تو یہ کدرز ق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے اور موت بھی انسان کو تلاش کرتی ہے ، مگر رزق ،موت سے زیادہ تیز رفمار ہے۔ بیموت سے پہلے بندے تک پہنچا ہے۔

اورد وسری اہم بات ہیں ہے کہ سود کا کام کرنے سے انسان اللہ کا وشمن بن جا تا ہے۔ وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ بھی ! جو بندہ اپناسر چٹان سے مارے گا تو وہ اپناسری پھوڑے گا۔ جواللہ سے جنگ کرے گا، وہ اپنی تابئ کا خود بی ذرمہ دار ہوگا۔

فاہرآ کھے بیددیمتی ہے کہ بینک ہے قرضہ لے نو، پرنس اچھا چلے گا۔ ان بینک کے قرضوں کے پیچھے ہم نے ہزاروں کو بکر پٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔

#### زكۈة كى پركىت:

یہ بھی یا در کھیں کہ مود کی وجہ سے مال کی بر کت ختم ہوتی ہے اور زکوۃ کے اداکر نے
سے مال کی بر کت شروع ہوجاتی ہے۔ جس بندے نے ذکوۃ نکالنی شردع کردی، اسکے
مال میں اللہ نے بر کت ڈالنی شروع کر دی۔ اور بر کت کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ رزق انسان
سے لیے کانی، وانی مثانی ہوجاتا ہے۔ غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں کہ بیائے نے پڑتے۔ جتنا
رزق ہوتا ہے، انسان پر سکون زندگی گزارتا ہے۔

#### سب سند بردافتنه:

آج کے دورکاسب سے بڑا فقد کی ہے کہ: یَالَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَالُونِنِیَ قَارُونُ "اے کاش! ہمیں ہمی وہانا جوقارون کو ملاقا"

الله كي تقسيم رراضي ربين:

الله تعالى ارشادفر مات ين

﴿نَحْنُ تُكُمُّنَّا لِيُنَّهُمُ مُعِيشَتُهُمْ ﴾

"ان كودميان معنيع كوجم في تعتيم كيا"

اس لیے مومن اللہ کی تعلیم بردامنی رہے وہ اپنی طرف سے پسینہ بہا ہے۔ بیدانسان کی ذررداری ہے۔اس کے بعدوال ساک بھی ال جائے تو اللہ کا فشکرا وکرے۔

حصرت داؤد علیہ السلام کو فر مانی کیا: اے داؤد! اگر تھے کھائے میں بھی سڑی ہوئی سنری بی ال جائے توسنری کوشدد کھنا ماس بات کود کھنا کہ میرے پروردگارئے جب رز ق روسیم کیا تو میں بھی اے یاد تھا۔ جیجنے والا تو دہ ہے نااس نے یادر کھی، اس سے بوی اور کیا بات ہوئی ہے۔

## مال كاطلب عن اضطراب نديو:

مال کی طلب میں اجمال ہو، اضطراب ندہو۔ ایسان ہو کہ انسان دوسرے کی جیب کی طرف و کیے دہا ہوں کا گریبان چھاڑ کرچھین طرف و کیے دہا ہو، کہ یا تو خود تکال کے دے و ے ورند میں خود اس کا گریبان چھاڑ کرچھین ٹوں گا اگر اللہ پہلو کل کریں مے تو انٹہ تعالی اتناویں مے کہ آپ ہی ہیں کریں ہے۔

# بركام وال ينفيين سنورتا:

یادر کیس اونیا کا ہر کام بال سے نیس سنورتا۔ آج ہنتامال زیادہ استنے پر میثان زیادہ، استنے بیار محی زیادہ۔

۔ مال ہے انسان عینک توخر پرسکنا ہے، مینائی توخیس فر پرسکنا۔ مال ہے انسان اچھی غذا تو خر پرسکتا ہے، اچھی محت توخیس فر پرسکتا۔ مال ہے انسان اچھے کیڑے تو فر پرسکتا ہے، خواصورتی کوتوخیس فر پرسکتا۔ اس سے انسان دوائیاں تو فر پرسکتا ہے محت کوتوخیس فر پرسکتا۔ سال ہے انسان جم کوتو فر پرسکتا ہے، کسی کے دل کی بحیت کوتوخیس فر پرسکتا۔

#### خطبات فقير ١٤٩٥ ١٩٥٠ ١٩٥٠ وعبدرزق

.... مال سے انسان كتاب كولو خريد سكتا ہے علم كولونيس خريد سكتا .

پید چلا کددنیا میں بھی ہر کام مال سے نیں ہوسکتا۔ اس لیے ہفتا اس کا مقام ہے اس کو وہیں پار کھا جائے۔

# مقصدِ زندگی پیجاہے:

الله تعالى ارشاد فرماسة بين:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ ﴾

''اورنیس پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو بگر مبادت کے لیے''

آڪ فرمايا:

﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّدُقِ قَمَا أُرِيدُكُ يُطْعِمُونِ﴾

ہم ان سے روزی کوتو کموا تاکیل جا ہے۔ ہم نیس جا ہے کہ گدھے کی طرح میں سے شام تک جمّارے اور نمازوں کی ہوش ہی نہ ہو۔ بلکہ مقصد کو مقدم کر تا جا ہے۔ باتی رہی رز تن کی بات، ووقو اللہ تنالی ہم چاہی دیے ہیں۔

## بايزيدبسطامي مِوالله كالمايقين كامل:

بایزید بسطامی میشداد سے کسی نے کہا: حضرت اکیا کریں، رزق کی بوی پریشانی ہے۔ فرمایا: تم اپنے گھرجاؤ اور تہیں اپنے گھریش جو بندہ انیانظرآئے کہ اس کا رزق تمیارے فرمایا: تم اپنے گھرجاؤ اور تہیں اپنے گھریسے تکال دواور جس کا رزق خدا کے دے ہے، اس کی تمییں کیا پروا؟

بايريد بسطاى ميكيني فرمات تنه:

"اگراللہ تعالی ساری تلوق کو میری میال بنادے اور ساری زین کو تانے کی بنادے اور آسان سے بارش کا ایک تعروجی ند میکے توبیاتے میال کی روزی

کی پریشانی نہیں میرامولاروزی پہنچ دےگا'' میں میں میرامولاروزی پہنچ دےگا''

ہمار ہے ہزرو کوں مکوالیا لیتین تمااللہ تعالیٰ کی ذات پر

بایزید بسطای مختلات نے کس کے چھے تماز پڑھی۔ بعد بس امام صاحب سے تعارف موالوامام صاحب نے بوجھا:

﴿ مِنْ أَيْنَ تَأْكُنُّ؟﴾

"جي اآپ كافرر ليدمعاش كياہي، كهان سے رول كمائے إين"

بایزید بسطای بیکند نے جواب دیا:

اصِبِرْحَتَى أَعِيْدَ الصَّنوةَ الْتِي صَلَّيْتُهَ خَنْفَفَ حَبَثَ شَكَكَتَ فِي رَازِقِ الْمَخْنُوْقِينَ

"مبركروه من فررا وه نماز كونالول جوتمهارے ينجے پرهمی ہے، اس ليے كه حميد كان كے كه حميد كان كے كہ اس كے كہ حميد كان كے كہ اس كے كہ حميد كان كے كہ اس كے كہ اس كان كے كہ اس كے كہ اس كان كے كہ اس كان كے كہ اس كان كے كہ اس كے كہ كے كہ اس كے كہ ا

# أيك نشى كأيفين:

بنوں کا ایک نشکی تھا۔اس کے سامنے کس نے کہا کہ آتا مہنگا ہوگی ہے۔وہ کہنے نگا: اپنے لیے قیمت بڑھائی ہے، ہمیں توروزی اس نے دینی ہے۔۔۔۔۔ایک نفتی کا اللہ پ اتنا توکل تھا۔

# رزق کی ستر ہ شخیاں

اللہ کے بیادے حبیب مُفَافِر اللہ اللہ تعلیمات میں اس رز ق کی پریٹ فی کے بھی اسباب مثلا دیے، اور سر بھی بتاویا کہ میہ پریٹا فی کیسے وور ہو سکتی ہے۔ چٹانچہ قرآن و اعادیث میں سے سولدا لیے نکات میں جوہم نے جمع کیے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ جا بیوں کا آیک تھی ہے۔ بیب کا درکھیں کہ ہے۔ بیسی الدولان مکول وہتی ہے۔ بیبھی یادر کھیں کہ ہے بتانے والا کوئی عام عامل نہیں ہے، بیسیدالاولین والآخرین ہیں۔ اللہ کے بیارے صبیب اللہ کا مام عامل نہیں ہے، بیسیدالاولین والآخرین ہیں۔ اللہ کے بیارے صبیب اللہ کا آب صادق الامن ہیں۔ جس زبان سے ہمیں قرآن ملاء اس زبان سے ہمیں تباہیں صادق الامن ہیں۔ جس خر صادق اللہ کا قربان ملا۔ جب محمر صادق اللہ کا اللہ کا قربان ملا۔ جب محمر صادق اللہ کا اللہ کا قربان ملا۔ جب محمر صادق اللہ کا اللہ کا اللہ کا قربان ملا۔ کہ ہم دل کے بیتن سے بان یا تول کو میں اور ان اعمال کو اپنا کی اور در ق کے درواز ول کو اپنا کی اور در ق کے درواز ول کو اپنا کی اور ان سے کھلا دیکھیں۔

#### أنمازكاامتمام:

رزن کی پہلی سنجی .... الله تعالی ارشا وفر ماتے ہیں:

﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَهِرْ عَنْهَالَانَسْنَلُكَ رِزْقَانَعْنُ نَرُزْقُكَ ﴾ اوراً باسن الل خاند كونماز كاحم ويجياوداس ير يحدي، بم آب ي

اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت آیک دعدہ فرمارے میں اور وہ پروردگار
وعدے کو بھانا بھی جانتاہے ۔۔۔۔۔ چنا نچہ جس گھرے سب مرواور عور تنی اہتمام کے ساتھ
ماز پڑھیں ۔۔۔۔۔ آیک ہوتی ہے ڈیٹرے دار نماز اسکی ندہو۔ مرد ہیں تو جماعت کے
ساتھ نماز کا اہتمام نمیں ،عورتی ہیں تو گھرکے کام مقدم اور بھاگی دوڑی میں تفتا ہوتے
ہوتے نماز پڑھتی ہیں۔الی نماز نیس ہوئی جا ہے بلکہ نماز اہتمام کے ساتھ ہو۔ برشہوکہ
ہوتے نماز پڑھتی ہیں۔الی نماز نیس ہوئی جا ہے بلکہ نماز اہتمام کے ساتھ ہو۔ برشہوکہ
۔۔۔۔۔عورت کھڑی تو مصلے برہواور ہاتھ بائدھ کر کپڑوں کی اگر میچنگ کردھی ہو۔

....مردمصلے براو كمزاموجائے اور فى بازاركى سركرد بامو

الی نمازنہ ہو۔ بلکہ نماز ایسے پڑھے جیسے توجہ اور دسیان سے پڑھنی جا ہیں۔ کوشش تو کرے تاء اپنی طرف سے دھیال جما کر پڑھنے کی۔کوشش کرنے پراللہ تعالی کی طرف ے اجر مطابوتا ہے۔ دنیا میں تائج پرائید کا ہے کہ یہ Achieve کرکے دکھاؤ تب خمیس بیاجر ملےگا۔

مدیث پاک بیس آیا ہے کہ جو تخص اپنے بھائی کی حاجت براری کے سلیے اس کے ساتھ جا ہوئی ہے۔ اس کے سلیے اس کے ساتھ جال ہے۔ اللہ تعالی اس کو دس سال کے نفی احتکاف کا اثواب مطافر مادیتے ہیں۔۔۔۔ بیاس ایڈرٹ کی رحمتوں کی انتہا ہے کہ خرمایا کہ منزل تک پہنچنا تو تمہارے ہی جی تجربی ہے کہ فرمایا کہ منزل تک پہنچنا تو تمہارے ہی جی تجربی ہے میرومقد رکا معاملہ ہے، ہم تو یہ دیکھیں کے کہ قدم کون اٹھا تا ہے، جات کون ہے؟

تو نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے اور رزق کے درواز وں کو اپنی آتھوں سے کھلٹاد کچھے۔اس لیے کہ میرے مالک نے فرمادیا:

رو ۾ رومو نڪن نوزقنڪ

"جم ع محملي رزق ديية ين"

چنانچیآب گرے ہرچوئے بڑے کونماز کا اہتمام کمناہے، رزق طنے کی شم یے اجز کماسکتا ہے۔ بیررزق کی بہت بن اہم کنی (Master Key) ہے۔ کاروبار ہویا نوکرئ، رزق کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اہتمام نماز سے اللدرب العزت مسئلوں کومل فرمادیا کرتے ہیں۔

## ② كثرت استغفار:

ووسراعمل مسكثرت استغفار قرآن مجيد مين ارشاد فرمايا:

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَادَهَ كُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَالَ آلَ يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِنْوَرُانَ وَيُنْهُدِدُكُمُ بِأَمُوالَ ﴿ ﴾

الله تعالى ارشاد فرمارے بیں گركترت استعفار كى دجرے مال كے ذريع سے

تهاري مدوكرون كار

#### أيك مديث مبادك شريه:

مَنْ آكْنُوَمِنَ الْإِسْتِغُفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ فَرَخَا وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجُاوَرَزَقَةً مِنْ حَيْثُ لَا يَخْسَبُ المَ قَرَضِي مُعَلِيدِ قَراحِين:

دوس کا موانی ما تکفے سے بارش ملتی ہے اور اللہ رب العزت قو مول کے رزق کو سیج فرماد ہے ہیں''

## @انفاق في سبيل الله:

تیسراعل ....انفاق فی سبیل الله الله کرایتے میں ، نیک کاموں میں خرچ کرۃ۔ .

الله رب العزبة ارشاد فرماتے میں:

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لِخُلِفُهُ

"اورتم الله كى راوش جوخرج كرومي اس كابدليل كرد مع

لیعنی بندے کو ا**س کا ریٹرن ملا کر تاہے، ب**ے نہیں ہوسکنا کہ اللہ کے رائے ہیں خرج سمریں اور اس کے بدلے **کر بھی نہ لی**ے۔

انفاق کا لفظال نفق ''سے بناہے۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے واخل ہوکر لکتا ہے، پھر کوئی و دسرا داخل ہوسکتا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جو تمہارے پاس بہلارزق ہے اس کونکانو گے، تب دوسرارزق ملے گا۔ ای لیے ارشاد فر مایا:

﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُّوكَ الْمُحَدَّ ا

بيجى فرمايا:

ع و ودرو انفِق ينغق عَلَيْكُ

" تم خرج کرو، الله تم پرخرج کرےگا" عبداللہ بن عمر اللفاظ مایا کرتے تھے:

﴿ إِنَّ لِلَّهِ أَتُّوا مَا اِخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَدِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ ﴾

"الله كركويد عدا اليه بوت أي كرالله فان كواييد بندول كرمنافع كالله كرديا بوتاب"

ان کی ذات سے اللہ کے بندوں کوئٹ مار اسے۔ یہ ان کا جارفرآف ویوئی اوتا ہے۔ان کو جومال ہے وہ صرف ان کی این ضرورت کے لیے بیس ہوتا، وہ دوسروں تک منجائے کے لیے ہوتا ہے۔ جوؤاک بہنجا تارہے،اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور جوڑاک ند پہنچائے اس کواپنی توکری سے معزول کردیتے ہیں۔ چنا نجہ آب نے کتنے لوگوں کودیکھا موگا كەجن كا كاروبار يۇالىچما جلام **چىرىك**ەرم بىند \_ وجدكياين؟ كەجوملانخادە ساراان كانبيس تھا۔ اس میں سے اللہ کے لیے خریج کرتا ہمی تھا۔ مسكينوں بر، بيواؤس بر، طلباء بر، وين ك رائے ٹیل، فلاحی کاموں بیں بمروہ تو خزانوں کے سانب بن کر بیٹے گئے۔ بنک بیلنس بی چيك كرتے رہے ين كمآن است ليس بالآخراور سے داك؟ نابى بند موكى - چنانچه چُر سَمِتِ نَظْراً نَهِ بِينَ كَهِ أَيكِ وقت اليها بِحَنْ ثَمَا كُدُنْ كُو بِالْحَدِلِكَا عِي يَصْلِو و مونا بن جاتي مقلَ اور آئ اوسنے کو ہاتھ لگا کیں وومل بن باتا ہے۔ کس نے مجد کردیا ہے۔ بی ا بالکل ب آب نے خودی تو کیا ہے۔ آپ کی تو بہتریں توکری کی تھی کہ انٹر کے بندوں کوان کا حمہ پنجاؤ كتابيخيانا تما؟ يورك مال ش سه از مائى فعد دركوة يور، مال من سه اڑھائی فیصداداکرے کاتھ ہے۔

سبحان اللہ! ہم نے دیکھا کہ ٹوگ یہ جاہتے ہیں کہ بدے کی توکری کریں۔ چنا چہ چھوٹی کمپٹی کے بجائے بدی کمپٹی کی توکر ٹیا کرنے کوتر جج دیتے ہیں۔ بلکہ بدی کمپٹی کے بجائے کمی ملی بیشنل کمپنی کی نوکری کرنے کو زیادہ پند کرتے ہیں تا کہ زیادہ منافع اور ہولیات میں ۔ کیابی امپھا ہوکہ ہم مب سے بڑے کی نوکری کریں۔سب سے بڑی کی نوکری ہے کہ جواللہ نے مال دیا، من من کراس کی زکو 3 اکالیس، اللہ وہ پروردگار ہے جو اڑھائی فیصد مال غریبوں تک کہنچانے کے بدینے امیروں کو ستانوے فیصد تحقواہ عطافر ما تا ہے۔

ا تنازیادہ عطا کرنے والا کوئی مالک ویکھاہے جو 97.5 فیصد شخواہ عطا کرے۔ اور کام مرف یہ ہے کہتم میرے دیے ہوئے مال سے اڑھائی فیصد (اڑھائی فیصد) میرسفتاج اور منرورت مند بندول تک کانچادو۔

اب جو بندہ اڑ مالی فیصد (اڑ مائی فیصد کو بھی لے کر بیٹھ جائے تو بھراس کے بجائے اللہ تعالی بیکام کسی اور کے ذریعے سے کروالیتے ہیں۔ یعنی اس کومعزول کر کے کسی اور ک ڈاپوٹی لگا دیجے ہیں۔

ایک مرتبدرابعد بھریہ کے پاس مہمان آگئے۔ تعوثری دیر کے بعد دروازے ہر دستک ہوئی۔ خادسہ نے کہا: جی آگوئی بندہ کھاٹالایا ہے۔ فرمایا: گنوکہ تنی روٹیاں لایا ہے؟ اس نے کہا: نوروٹیاں ہیں۔ ووفر مانے لکیس: اس کو کہددد کہ یہ میرا حسرتیں ہے، کھاٹالانے والے کو کہددوکہ دو چلاجائے۔ چنانچہ وہ چلاگیا۔

تھوڑی دیرے بعددوبارہ دروازے پردشک ہولی۔ فادمہ نے پھرکھا: بی اکوئی بندہ کھاٹالا یا ہے۔ فرمایا: روٹیاں گنو۔اس نے کہا: جی نو۔ فرمایا: بدیمرا حصرتیس،اس کو بھی بھیج دور یہ کی اور کا ہے۔

پھرتھوڑی دیر کے بٹیسری مرتبہ دروازہ کھکھٹایا گیا۔ خادمہ نے کہا: تی ا پھر کوئی بندہ کھانا لایا ہے۔ فرمایا: گئوکتنی ہیں۔ ہتایا گیا: ہی نوروٹیاں فرمایا: یہ میرا حصہ نہیں، اس

ہے کہو: چلاجائے۔

بالآخرخادمدنے پوچھانتی آپ کیوں نہیں لے رہیں ،مہمان بھی توہیں ، لے ٹیس۔ اب رابعہ بصریہ نے اصل حقیقت بتائی نے مایا: آج میج میرے پاس ایک روثی تھی ، سائل آیا تھا ، ٹیس نے اللہ کی رضائے لیے وہ ایک روثی دے دی ،میرے اللہ کا وعدد ہے کہ:

مَنْ جَاءً بِأَنْحَسُنَةٍ قَلَّهُ عَشَرًا الْمُقَالِهَا

ایک نیکی کے بدلے زی منا ملے گائی لیے ٹورروٹیاں میری نیس ہوسکیں۔ یہ ن کر خاومہ نے ہاتھ جوڑو یے کہ جھے بھی بحوک کی ہوئی تھی۔ اس لیے ایک روثی میں خودر کھری منی ۔ وہ اصل میں دس بی ہیں۔ اللہ اکبراللہ کے وعدد ان پرالیا کال یعین ہونا جا ہے۔ حبیب مجمی میں اللہ کی روٹ نے آٹا گوند ھا۔ تنور جانے کے لیے لکڑیاں کا شنے گئی تو حبیب مجمی میں اس کے بھاری کا شنے گئی تو جیسے سائل آ میں۔ اس نے کہا۔ بڑا تھائی ہول ، اللہ کے لیے پھرو ے دو ۔ ۔ اللہ والول کی عادت ہوتی ہے کہ دولول ہاتھوں کی عادت ہوتی ہے کہ دولول ہاتھوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے "کہتا ہے تو پھروہ ایٹ دولول ہاتھوں کو کھول و سے بین سے بنانچہ آسول نے دوآٹا کا ایک کرائی سائل کو و سے دیا۔

جب بیوی کشویاں لے کرآئی تو اس نے صبیب مجمی موہنی سے بوچھا آٹا کا کہاں ہے؟
کہنے گئے: ہمر نے رونیاں کینے کے لیے بھیجا ہے۔ ایمی ان کی بیوی نے آگ ستوریس
پورٹی نہیں جلائی تھی کہانے ہیں درواز نے پر دستک ہوئی۔ بیوی نے بوچھا کون ہو؟
دردازے پر کھڑے آ دی نے روئیاں بھی دے ویں اورسانس بھی دے دیا۔ بیوی خوش خوش واپس آئی اور کینے گئی: جی ا آپ نے کیا روئیاں بیائے نے لیے بھیجی تھیں، بیائے والے نے سان بھی ساتھ بھیج ویا ہے۔

اللہ کے راستے میں خرج کرنے میں ایک حلادت ہے۔ وہ علاوت جس کی جائے اس کو پھر کی کی فکر میں جو تی ۔ وہ سب غموں سے آزاد ہوجا تاہے۔

### @ دين کي خاطر ججرت کرنا:

رزق کی کشائش کے لیے اگل نسخہ ' وین کی خاطر بھرت کرتا'' ہے۔انشدرب السزت فرما ہے ہیں:

﴿ وَمَنْ يَهَاجِوْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدُ فِي الْاَدْحِي مُرَاغَمًّا كَثِيْرُاؤَسَعَةً ﴾ \*\* ورجوالله كراست بن جرت كرے كا اسے جائے بناہ بحل سلے كا اور دذت محى كى وسوت مجى سلے كى"

### تفوى اختيار كرنا:

رزق بوصانے کی آگل تھی اعتبار کرنا ' ہے۔ ارشاد یاری تعالی ہے: ﴿ وَلَوْاَتَ آهٰ لَ الْعُرَاى اَمَنُوْ اَوَاتَعُوْ الْفَتَحْدَ اَعَلَيْهِمْ بَرَ کَتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْ سَ ﴾

'' اوراگر بہتی دیبوں والے ایمان لاتے' اور تق ی کوا متیار کرتے تو ہم ان برآ سان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کمول دیجے''

أيك مجكه أرشاد فرمايا:

﴿لَّا كَلُوْامِنْ فَوْقِهِدُ وَمِنْ نَحْتِ أَدْجُلِهِدٌ﴾ ''ہم ان كو ووقعتيں كھلاتے جواوير آسان سے اتار تے ہیں اور وفستمیں كھلاتے جونيچ زمين سے نكالے ہیں''

أيك اورجك برارشادفرمايا:

﴿ وَمَنْ يَتَنِي اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخُرَجُ اوَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ﴾ ''جو الله سے ڈرتاہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک خرج بعادیے ہیں اور اللہ تعالی اس کوالی طرف سے رزق دیتاہے کہ جس کا وہم وگمان ٹی ڈیس ہوتا''

نى عليه السلام في ارشادفر مايا:

"غَلَيْكَ بِتَقُورَى اللَّهِ فَالنَّهَاجُمَاعُ كُلَّ خَيْرٍ" ويعدن سن

" تقوى افتيار كرو، يتمام خوبيوں كا جائے ہے"

سفیان اوری می ایک میب بات ارشادفر ماتے تھے۔فرماتے تھے:

إِنَّقِ اللَّهَ فَمَا رَائِتَ تَقِبًّا مُحْتَاجًا

"اللَّه كَا تَقَوْى الْحَسِّيار كرو، مِن نِهِ آج تَك كَيْ مَتَى بندے كوتاج نبيس ديكھا"

کہ در در کے دیکے کھا تا بھرے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلا تا بھرے۔

آپ بتاہیے ،آپ نے بھی ہوی د نیادیکھی ، بجھدار ہیں بھٹند ہیں بعلیم یافتہ ہیں، آپ نے اپنی زندگی ہیں کسی حافظ باعمل، یاعالم باعمل کو بھوکا پیاساایزیاں رگڑتے مرتے

و كما تو متاويجيد آب ايك مثال بهي ويش نيس كرسكة - البنديم في ابني زندگي مي بي

ان وی واکٹر .... تعلیم کی دنیا میں بیسب ہے بوی وگری ہے ... بی ای وی واکٹر وں کو ایکٹر وں کو ایکٹر وں کو بھوک ہیاں کی وجہ ہے ایر بیاں رکڑتے مرتے ویکھا ہے۔ ہم بیتو بتا سکتے ہیں کہ نیکی تقوی

معن الله من زیادہ کھا کرمر مجے۔ امام سلم مطلقہ کامشہوروا تعدہے کہ زیادہ تھجوری کھانے

كى وجد سے موت آمنى ۔ ينيس بتاسكتے كر بھوك بيا سے مرمئے ۔ كہتے بيں ماك ير عللبا

كهال سے كھائيں مے بيمنى إجہال سے انبيا كماتے تھے وہيں سے ان كے جانشين بمي

كماكي كي-آدمونى كابات والريس ركي كدالله تعالى تقوى كى وجد يرزق ك

دروازے کھول دیتے ہیں۔

## 🕤 كثرستوعبادت:

ا كالنوز و كثرت عباوت "ب-مديث مبارك ين ب:

يَاإِبْنِ ادَمَ تَفَرَّعٌ لِعِبَادَتِي أَمْلاصَدْرَكَ عَنِي وَاسَدُ فَقُرَكَ

"اے اولاد آ دم! تواہے آپ کومیری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سنے کو ختاہے مجردوں گا اور تیرے فقر کو بند کردوں گا"

کتنے کیلے اور صاف افتلوں میں (Laoud and clear) نتایا جارہاہے کہ عبادت کرو، غناعطا فرمادیں کے ۔ عبادت کروین کے۔

برس رو با ما رو با ما رو بی سے اور میں ہوت کا بیات میں است بھر رو بی ہے۔

اس کی مثال ہوں تھے کہ ایک وفد ہم نے ایک عام محوث کی قیمت کا پہند کیا تو ہیں

ہوتے ہیں ہزار روپ میں ایک محوث اس جا اتھا۔ اور ایک ہوتے ہیں دوڑ جینئے والے محوث ، ان کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ ہمانہ ایک بہت ہی قربی چوہدی صاحب بنانے گئے: ہمارے ایک محوث ایک محوث ایک محوث سے کہیں لاکھوائے میں استحال کو الے اور کے کہ بھی آپ بھے کھوڑا وے ویں ، میں محوث سے کہ حاکا ڈی میں استعال کرنا ہے تو وہ نس کے کے گا، جناب! کیا تہا را و ماغ فیکانے ہر ہے، دوڑ کا مقابلہ جینئے والے کھوڑے کو کو معاکاڑی میں باند ہو ہے؟

جس طرح دنیادارانسان دوڑکا مقابلہ جیننے دالے کھوڑے کو گدھا گاڑی میں باعد معنا پہندئیں کرنا ، اللہ کی تتم ! اللہ رب العزرت دین یہ چلنے دالوں کو دنیا کی گدھا گاڑی میں اند حنالیندئیں فرماتے۔

## 🕜 كثرت حج وعمره:

رزق کی فراخی کے لیے آگی تنجی ''کثرت سے جج اور عمرہ کرنا''ہے۔ صدیث پاک ں فرمایا:

وَمَااِمْعَرَّحَاجٍ فَطُ

'' أور كثرت من عمره اور في كرنے والاتحاج نبيس موتا''

بوچينه والف نه يوجها:

وما الامعار؟

"اس كاكيامطلب ي؟"

فر مایا: ما افتر" اس کا مطلب ہے کداس کوغیر کی تی تبیس رہتی"

مدعد إك ش ب

ٱلنَّفَقَةُ فِي الْمَعَجَ كَا النَّفَقَةِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ٱلدِّرَهَمُ بِسَبْعِ بِأَةٍ ضِعْفِ

'' بنج میں فرق کرنا ، الشانعائی کے داستے میں فرج کرنے کی طرح ہے ، ایک درہم کے بدلے میں سامت سودرہم سلتے ہیں''

ایک اور مدیث ش ب:

" تج میں ایک درہم فرج کرنا ، جارکر داڑ درہم کے برابرہے"

#### ۵ صلیری:

رزق برَحانے کی ایک اور کھی 'صلری ' ہے ابو ہریرہ انگائی قرمائے ہیں: مَنْ اَحَبَّ اَنْ یُوَادَ فِی عُسْرِهِ وَیُوَادَفِی وِ رُفِهِ فَلْیَصِلْ رَحِمَةً (بخاری)

''جو بنده بیچاہے کہ میری حمرزیادہ ہوادر میرارز ق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ماتھ اجماسلوک، دار کھے''

آج اگررز ق کی شکایتی زیاده میں تو دوسری طرف معاملات بھی ویکھو۔

..... بهن سے تیس بولتے

.... بما کی سے تیں او کتے

... . يعويموست لراني

..... چيا سے لڙائي

... .. مال سے نبیس بو <u>ل</u>تے

.....باپ سے *جیس بو*لتے

حتی کہ ان کے گھر سے کھا تائبیں کھاتے ، پانی ٹبیس پینے ، کبیں وہ پچھ پڑھ کے نہ پلادیں۔شریعت جن رشتے ٹاتوں کو جوڑنے کا تھم دیتی ہے۔ وہ انہی رشتوں کوتوڑتے پھرتے ہیں۔

هَ وَيَقْطُعُونَ مَا اَمَرَاللَّهُ بِهِ أَنَ يُوصَل ﴾

جب ہم اپنے رشتے تا توں کا خیال نہیں کریں کے تو کویا ہم خود اسپنے رزق کے وروازے بند کریں گے۔ ہاں!آگردین کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو سلام دعا تو سب کے ساتھ رکھیے ،سلام کرنا ، حال احوال او چھنا ، یہ تولازم ہے۔ زیادہ قرب کا تعلق رکھنا یا ندر کھنا ، یہ بندے کا اپنا اختیار (Choice) ہوتا ہے۔

#### أيك اور حديث مباركه ميل قرمايا:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّلَهُ فِي عُمُرِهِ وَيُوْسَعَ لَهٌ فِي دِزْفِهِ وَلَلْهُ فَعَ عَنْهُ مِيْنَةَ السُّوْءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلُ رَحْمَه (ترمذی) "جے یہ بات اچی گے کہ اس کی عریوں ہو اور اس کے رزق کو اللہ کھلاکردے اور اللہ اسے بری موت سے بچالے، اسے جاہے کہ وہ اللہ سے فرے دو اللہ سے فرے اور اللہ کے روہ اللہ سے فرے اور ملدمی کرے"

# کزورول ہے حسنِ سلوک کرنا:

کے سے اللہ تعالی استاد میں اللہ الکانے اللہ تعالی استاد میں سلوک کرتا" ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: فرماتے ہیں:

﴿لَعَلَّكُمْ ثُرُّزَكُونَ بِضُعَكَانِكُمْ ﴾

میعنی جوتم بیں سے کزور ہوتے ہیں ان کی دید سے تم کورز ق ملاہے۔اور ہماری ہے حالت ہے کہ ہم ان پر تر رچ کرتے ہوئے پر بیٹان ہوتے ہیں۔ کچی بات تو بیہ ہے کدرب کریم نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَكُوْ يُوَاخِنُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَاكَمَتُوا مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَامِنْ دَابَة ﴾

"اورا گرانشرتعالی عملوں کے اوپر پکوفر مائے تو زیمن کے اوپر کوئی جاعد اباتی ندیجا"

میں جو بل رہاہے وہ کوئیا ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ کیاچہ کس فقیر (بھکاری) کی دھا لگ کی جو ہم نے کسی کی اخلاقی فقیر (بھکاری) کی دھا لگ کی جو ہم نے کسی کی اخلاقی خرست (Moral support) کی جو اورائی دھا لگ گی جو کسی کے میں اس کا ساتھ دیا اورائی دعا لگ گی جو۔ دین اسلام کی خواصورتی دیکھیے ۔ آئ کون ہے جو بے ساتھ دیا اورائی دعا لگ گئی ہو۔۔ دین اسلام کی خواصورتی دیکھیے ۔ آئ کون ہے جو بے کہ ساتھ دیا اورائی دعا در تا ہے کہ اسے کر ورول کا خیال دکھو۔

# ⊕الله پرتو کل کرنا:

فراخی رزق کا الکامل الله پرتو کل کرناہے الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَنْ يَتُوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾

"اورجوالله براوكل كرتاب، اللهاس كي الحكافى موجاتا ب"

اسكى تعيل مديث مبادك من يون آئى ب

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهُ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَوْزُقُ الطُّيُورَ تَغُدُّوْ خِمَاصَاوَتَرُّوْ حُ بِطَانًا "أَكْرَمَ الله رِالسِيَةَ كُل رَوْسِيَةً كُل رَفِي حَالَى حَالَى اللَّهِ مِينَ ادْقَ السِي در كاجيد يرعول كوديّا ہے۔ وه كررے فالى بيد نظتے بين اوروائي بيد

#### فطيات أشير ﴿ ﴿ 163 ﴾ ﴿ \$60 أَن حِصَوْقَ وَمِعِهِ ارْلَّ

بر سادع بوتے ہیں"

# (الله كي نعمتون كالشكرادا كرنا:

ومعيد رزق كا الكامل" الله كانعتول كالشكراد الرنا" بـ مديد مهارك شب: لَا يَوْدُقُ اللّٰهُ عَبْدَ اللُّهُ تَحْرَفَيُ حُرِمُهُ الزِّيَادَةَ لِآنَّ اللّٰهَ يَقُولُ لَئَنْ شَكَوْتُهُ لَا رَبْدَنَّكُمُ

''جس بندے کوشکر کرنے کی تو بنتی ل جائے اس کا رزق کم نہیں ہوتا کیونکہ اللّٰہ کا دعدہ ہے کہ جوشکرادا کرتا ہے میں اس پرنعتوں کوادرزیادہ کر دیتا ہوں'' عمر بن عبدالعزیز کا ایک خوبصورت قول ہے:

> قَيِدْنِعَمَ اللَّهِ بِشُكْرِ اللَّهِ "الشُّى الْمُتَوْنَ وَشَرَادا كَرَكَ قَيْدَ رُاوَ"

جس نے اللہ کی نعتوں کا شکراد؛ کرلیا، اس نے اللہ کی نعتوں کو قید کرلیا۔ یعنی و افعتیں اس کے یاس ہیں رہیں گی۔

شکر کے بارے میں ان کا ایک تول ہے۔ جنہیں عربی زبان کا تھوڑا سابھی ذوق حاصل ہوگا اس کو پڑھاور تن کروجد آئے گا۔ بیجامعہ الاز ہر کے استاد بھی رہے تھے۔اس جامعہ کوجو پوری و نیا میں ایک مقام ملاء وہ ایسے بی متنی ادر باضد ابزرگوں کی وجہ سے ملا۔۔۔۔۔ ووفر ماتے ہیں: من لیم یکشنگر النّعَلم فَقَدْ تَعَرَّضَ لِزَی الِهَا '' جولعت کاشکرادانیں کرنا دوا بی نعمتوں کوچمن جانے کے لیے چین کرتا ہے'' بعنی و والندے کہتا ہے اے اللہ ابجھ سے بیٹمت چھین سانے۔

ادرآ کے فرماتے ہیں:

وَ مَنْ شَكَرُهُافَقُدُ فَيَدُ بِعَقَائِهَا ''اور جوشکرادا كرتاہے وہ ال تعمول کوئیل ڈال کے اپنی تا ہوکر ایتاہے'' توشکرادا کرے اللہ کی نعتوں کوئیس ڈال کیجے۔

## @ابل خانه كوسلام كرما:

اس ہے اگا مگل جس ہے درق بر صنا ہے وہ ' اہل خانہ کوسلام کرنا' ' ہے۔ لینی جب آدمی اپنے گھر جائے تو اپنے اہل خانہ کوسلام کرے۔ اب بنائے کہ یہ کتنا چھوٹا سامکل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے۔ نی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

ثَلَاثُهٌ كُنَّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى النَّهِ إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكَعَى وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجَلَّ دَخَلَ بَبُتُهُ بِسَلَامٍ فَهُوَضَامِنٌ عَلَى اللَّه

' تین آ دی ایسے ہیں جن کی ضائت اللہ نے لی ، آگروہ زندہ رہے گا تو اس کو اللہ ایسارز ق دیدہ رہے گا تو اس کو اللہ اللہ ایسارز ق دے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا ، جب سرے گا تو سیدھ اجت میں جائے گا ( ان تیموں میں سے ایک بندہ و ایمی ہوگا ) جو اپنے کھر میں واضل ہوتے وقت اپنے لکل خانہ کوسائم کرنے ا

بیکٹنا چھوٹاساعمل ہے۔اب بتا ہے کہ اس عمل مررز قی کا درداز ہ کھلنے کا کتنا ہوا وعدہ ہے۔اور ہوتا کیا ہے؟ وفتر ول میں دوستوں سکہ ساستے ہوئے کھنکھلا کے بنس رہے ہیں محریش قدم رکھ اور پارہ بائی۔خود کتے ہیں احضرت: پیتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ جب محر آتا ہول تو بارہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ آگ شیطانیت ہے۔ اصل میں شیطان بندے کے اوپر سوار ہوجاتا ہے۔ اس کو گدھا ملا ہوا ہوتا ہے، للہذاوہ گھریش داخل ہونے سے پہلے اس گدھے پر چھلانگ لگا کر بیٹوجاتا ہے۔

نی عنیہ السلام کاعمل دیکھیے۔ سیدہ عائش صدیقد دختی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نی عبیہ السلام جب بھی گھرش داخل ہوتے ہ<sup>ہ ک</sup>راتے چرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خاند کوسلام کیا کرتے تھے۔ اسٹے سے عمل سے رزق کی پریشانی ختم ہوجاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرا

بہی تھم ہوی کے ہارے میں بھی ہے کہ جیسے خاوز با ہرہے آ کرسلام کرے ہیوی بھی اس کوائی طرح فکلفتہ چیرے ہے جواب دے۔

## 🗝 والدين کی فرما نبرداری:

پھراگلاعل ''والدین کی فرمانیرداری'' ہے۔ صدے شدمبار کدیٹس ہے کہ پانچ چیزول سے رزق زیادہ ہوتا ہے۔۔

- ن صدقه پرمداومت
  - ﴿ معلدر حمل
    - 🕑 جہاد
- 🕝 بميشه إوضور بها
- 🕡 والدين کي قريا برداري کرن
- ہاں اگر دالدین وین سے روکتے ہیں تو وہ خودا ہے مقد م سال ہاں ہیں۔ بی مید السلام کا ارش دے:

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقِ فِی مَعْصِیَة انْخَالِق حمراس کا بیمطلب بیس کدان کے ماتھ برتیزی کی جائے۔ نہیں ایسا ہم کزنہ کیاجا سے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ ملا جوستخاب الدموات تھا۔ ستخاب الدعوات اس بندے کو کہتے ہیں جس کی ہردعا قبول ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جھے برزی تمنا ہوئی کہ بنتا چلے کہ اس کا کون سائل ہے جس کی دجہ سے اس کو بید مقام ملاسیس نے اس سے کہا ك بآب كے ساتھ وكھودن كزارنا جا بتا ہوں۔ وہ مجھے كھرلے كيا۔ بيس نے ديكھا كم اس کے گھر میں دوسور بندھے ہوئے ہیں۔ بید مکھے کر میں بڑا جیران ہوا۔ بیاللہ والا کیسا ہے كه أس يتم محرش مؤريا في يوسك بين مثل ويكنا كدوه بهليمؤرون كوجاره وُالكاور بعد ش ده خود کھانا کھا تا تھا۔ تیسرے دن میں نے بوجے ہی لیا کہ جھے آب کے اس ممل کی سمجريس آئي۔اس نے كہا كريد مير عدالدين بين ايا يا الله كا وكر حكب موسة كدالله نے ان کوانسان سے مؤر مناویا۔ اگر چہ بیائے گناموں کی وجہسے اس انجام کو مینچے ہیں، ليكن بيمير بين والدين جين المه ش الجمي بحي ان كوكهر بين ركمتا مول بينال كرتامول ان كوچاره يمين و المامون، بعد من خود كهانا كها تامون ميرب ال عمل كي وجه سے الله في مجص ستياب الدعوات بنادياب

اگرماں باپ مشرک بھی ہوں توان کے بارے میں بھی اللہ تعالی ادشادفرماتے ہیں: وَصَاحِبْهُ مَافِی الدُّنْیَا مَعْرُوْ فَا

''اس دنیایس تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارؤ'

ادراا کر بان باپ کلمه گوا در نیک بول تو سیحان الله انچرتو ان کی خدمت کروا در اسپنهٔ الله کی رحمتوں کوحاصل کر و

#### @ دوام طهارت:

الكائمل" دوام طهارت" بياين جيث بايضور منارحديث مباركسيني:

شَكَى بَعْضُ الصَّحَابَةِ النَّبِيُّ سَيُرًا الْفَاقَةَ

"بعض محابد ني عليه السلام عن فاقد كاشكايت كا"

فَقَالَ دَمْ عَلَى الطُّهَارَةِ يُوْسِعُ عَلَيْكَ الرِّرْقَ

نی علیدالسلام نے فرمایا بتم بھیشہ باوضور ہے کی کوشش کرو، اللہ تہارے رزق کو وسیع کردس سے "

یہ بھی بہت آسان ہے۔ جب وضوٹو نے ، اسی وقت نیا وضو کرلو۔ الحمد ملذ اجن لوگوں کو ہمیشد ہا وضور ہے کی عادت ہے ان کی پوری زندگی با وضو کر رتی ہے۔

اس میں ایک کلتہ بھی ہے۔ ایک تو یہ وضو شیطان سے بھنے کا ہتھیار ہے۔ کی ملیہ السلام نے فرمایا:

((ٱلْوُصُوءُ سَلَاحُ الْمُؤْمِنُ))

" د نسومومن کا ہتھیا رہے"

یہ دیمن سے بیخے کے لیے ہتھیار ہے۔ آپ باوضور ہے کی کوشش کریں۔اس ایک عمل کی وجہ سے آپ دیکھیں مے کہ شیطانی وساوی کم ہوجا کیں مے۔ یہ باوضور سہنے کی برکت ہے۔

ایک دوسری بر کت بھی ہے۔وہ یہ کہ نی علیدالسلام نے ارشادفر مایا:

كَمَاتَعِيْشُونَ تَمُوْتُونَ

''تم جس حال میں زندگی گزارہ ہے،ای حال میں تہیں موت آئے گی'' جوزندگی مجر باد ضور ہنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالی اپنی رحمت سے اسے باد ضو www.besturdubooks.wordpress.com مرنے کی توفیق بھی عطافر مادیں سے۔ چتانچہ جو جاہتا ہے کہ اسے باوضوموت آئے تو وہ زندگی میں وضو کا اہتمام کرہے۔

# مُ ﴿ حِياشت كَى نَمَازَ بِرُحْمَا:

رزق میں اضافے کا ایک اور علی ' چاشت کی تماز پڑھنا' ' ہے۔ بیصلاۃ الفحیٰ کہان تی ہے۔ نووں ہے جب سورج اتنا بلند ہوجائے کہ گری کی وجہ ہے اونٹ کے پاؤل جلنے لکیس اس وقت بینماز پڑھی جاتی ہے۔ بیدوقت کا روبار کے عرون کا وقت ہوتا ہے۔ چاکہ اللہ تعالیٰ چاکہ اللہ تعالیٰ چاکہ اللہ تعالیٰ جاتے ہیں کہ میرابندہ بھے کسی حال میں بھی نہ بھو لے بجمہ سے غافل نہ ہو، اس لیے ارشاوفر ما بیا کراگرتم اس وقت میں دورکعت نماز پڑھاو کے قوتہارے رزق کو ہم وسیح فرمادی کی وقت ہیں کہ جب دہ مردول کو وفتر وں میں با برنس وسیح فرمادیں کے دیائی مورول کو وفتر وں میں با برنس پر سیجیں تو بعد میں درکعت پڑھکروعائیں مائیں اس اسٹ انھوا مائی ہوں اتو اس کی محنت میں برکت ڈال کے لیے گھر سے چلا گیا، میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائی ہوں اتو اس کی محنت میں برکت ڈال سے ادرفقر کو ہمگادی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال ویں گے۔ اس لیے کہ بینماز رزق کو کھینی خی

#### 🖱 سورت دا قعد کی تلاوت:

ا کیک اور عمل سنیے۔ ہر رات جمی سورہ واقعہ کا پڑھنا رزق کو وسیع کرتا ہے۔ حضرت عبدالقد بن مسعود میں تھا نے ۔ بوچھا: آگف ک کہ ہے ۔ گئی عبدالقد بن مسعود میں تھا نے ۔ بوچھا: آگف ک کہ ہے ۔ گئی تعلق بھار پری کے لیے آئے ۔ بوچھا: آگف ک کہ ہو ہے و کسی چیز کی ضروت ہے ؟ فرمایا: لا ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا: ہمیں کچھ ہو ہے و رہا بول ہوں نے فرمایا: آپ کا بیٹا کوئی نہیں ، ساری بیٹیاں دیتا ہوں نے نہیں و میں اللہ بن مسعود طابعتی کا یقین انتا بنا ہوا تھا کہ فرمایا" ہیں نے اپنی بیٹیوں کو قائمہ و ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود طابعتی کا یقین انتا بنا ہوا تھا کہ فرمایا" ہیں نے اپنی بیٹیوں کوسورۃ واقعہ کے فرمایا" میں میں ہے۔ و میں رات کوسونے سے سلے راحتی ہیں ۔

#### الله ي مبيب المنافق فرا):

مَنْ قَرَءَ سُوْرَةً الْوَافِعَةِ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبَّهُ فَاقَةٌ ابَدًا "جوبنده برروزرات كوسونے سے پہلے سوره واقعہ پڑھے اسے بمی فاقد ٹیل ہے سکتا"

## 🕜 وعاكرنا:

ا گامل ' وعاکرنا ہے۔آبیہ سحائی نے ٹی علیہ السلام کی خدمت میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ میں مقروض ہوں۔ قرضے میں ذوب حمیا ہوں۔ ٹی علیہ السلام نے ان کو بدوعا مسکھلائی:

ٱللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْهَمْ وَالْحُزْنِ وَاَعُوٰذُبِكَ مِنَ اللَّهُمْ وَالْحُزْنِ وَاَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْعُهْرِ وَالْمُحُلِ الْعَبْنِ وَالْبُحُلِ وَاعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحُلِ وَاعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحُلِ وَاعُوْدُ الرِّجَالِ

#### دومحالې کېتے بیں:

فَقُلْتُ ذَٰلِكَ فَاَذْهَبَ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ هَمْنِي وَقَضَى عَنْ دَنْنِي

"میں نے اس دعا کو پرد حااور اللہ نے میری پر میثانی کو بھی دور کر دیا اور میر ... قریضے کو بھی اثر وادیا"

ال دعاكويادكرك يرفمان في المنطقة عول مناليج-

# مان هي دوركرن كالسخد:

سیدناحسن فالنوی فرماتے ہیں میرے اوپر مالی تکلی آمٹی اور ای فکر کی حالت میں

ميرى آكولك كى فراب بى مجهاب نام جان كى زيارت مولى - نى عليدالسلام فى المرى آكولك كى ديار السلام فى المراد المراد

بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسَى وَمَالِيْ وَدَيْنِي اَللَّهُمَّ اَرْضِنِي بِقَضَاءِ كَ وَبَارِكَ لِيْ فِيْمَاقُدِرَلِيْ حَتَّى لَااُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَااَخُرْتَ وَلَا تَاجِيْرَ مَاعَجَلْتَ

فرماتے ہیں کداس دعا کو پڑھنے کے بعد مجھے اپنی بعد کی زندگی ہیں بھی مانی پریشای نہیں آئی۔

یہ چند آسان می باقیل ہیں جن پر ہم عمل کرسکتے ہیں۔ تعویز دں کے بیچے بھا گئے چرنا یا عاملوں نے تو کئے ہو چیتے چرنا 'کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ کے تحویب الکھٹے آپی امت کو بے سہارا چھوڑ کرنیں گئے۔ جس جس چیز کی ضرورت تمی وہ سب پچھے بتلا دیا ہے کرنا تھارے ذہے ہے۔ ہم ان اعمال کوکریں۔

#### يتكدى كاسباب:

اس كے ساتھ ساتھ كھا ہے افعال مجى بيں جن كے كرنے سے رزق بند ہوتا ہے۔ ان سے بہنے كى كوشش كريں۔اس وقت ان كى تفعيل تونيس ہوسكتی تا ہم وہ اعمال آپ كو يتا ديے جاتے بيں۔احاد يث مباركہ بيں ان اعمال كا تذكرہ بھى ہے جن سے رزق بند هتاہے

- 🕒 .... كمز عد يوكراور جوست وكن كرين كل منظيم كعانا كهانا ...
- · بيت الحكام في شطيم جانا يابيت الخلاجي بات كرنا
  - @....مهمان کوبو جد محستا
- س....، ہاتھ دھوئے بغیرا در کیم اللہ پڑھے بغیر کھا تا کھانا میں besturdubooks wordpress com

#### نطبات نُقي ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٦١ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٦١ ﴾ ﴿ ﴿ وَمُعَلَّمُ \* وَمُعْتَدُ لَ

- کھائے کے برتن کو بعد میں صاف ندکرنا
  - اندرونیا کی با تمی کرتا
  - شقیر(بعکاری) توجعزک دیتا۔
    - 🔊 .... مغرب کے بعد بلاعذر سوجانا
      - 🕝 .... تماز قضا كرويتا
- ۔۔۔۔جبوف بولنا۔ بدالیائل ہے جوآج کشرت سے پھیل کیا ہے اور شیطان بد بخت نے جموٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا۔ چنانچدلوگ کتے ہیں بی بی نے بہانہ بنادیا ہے۔ چونکہ جموٹ سے ول میں نفرت آتی ہے اور بہانے کے لفظ سے نفرت نیں آتی۔ اس لیے جموٹ کا نام بہاندر کھ دیا۔ فیست کا نام کپ شپ د کھ دیا۔
- ۔۔۔۔گانے بجانے شن دل لگانا۔ آج گاڑیوں کے اندرگانوں کی ڈیز مکھرول کے اندر ٹی وی ریڈیو کے اویرگانوں کی مجرمار۔
- ے .....اولا دکو برا بھلا کہنا۔ اکثر عورتوں میں عادت ہوتی ہے کہ ذراسا غصر آیا تو اپنی اولا دکوگالیاں دینے لگ حکیں۔ ہلکہ آئ تو نوگوں نے میدوطیر و بنالیاہے کہ اولا دکو دین سے ہٹانے کے لیےگالیاں دیتے ہیں کہ گالیوں سے ڈرکے میددین کوچھوڑ دیں۔
  - 👚 .... قرآن مجيد كوب وضوح جوزا
- ۔۔۔۔۔نامحرم کود کھنا۔ آپ ذراسو ہے کہ یہ گناہ کتناعام ہے اور درق کے بند ہونے کے فکوے بھی عام ہیں۔ چنانچہ پہۃ چلنار ہتاہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر درق بند ہے۔
- ۔۔۔۔المی ومیال سے لڑتے رہنا۔ یہ می ہر کھر کی اسٹوری ہے۔ آئ تو نیک، ہول یا بد۔۔۔۔ بیلوں توں ش ش اکثر گھروں ش رہتی ہے۔ میاں بیوی کی بنتی نیس اور او پر سے رزق کے فئلوے الگ ہوتے ہیں۔ بھٹی! آپس ش محبت و بیار سے رہے اور پھر

ويكھيے كمالقدرب العزت كيے بركتيں عطافر ماتے ہيں۔

آپ خور سجیے کہ ان جی سے اکٹر عمل وہ ہوں گے جوہم کرتے ہیں۔ پھررزق کے وروازے تو خوہم کرتے ہیں۔ پھررزق کے وروازے تو خوہم نے بی بند کیے ہیں ٹا۔ تو جواعمال احادیث مبارکہ بی رزق کی فراخی کے بتائے گئے ہیں۔ وہ سجیے، تا کہ دردازے کھل جا کیں اور دوا تعال جن سے رزق کے دروازے کھل جا کی اور دوا تعال جن سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں ، ان سے بچھے۔ اورالشر تعالی کی طرف سے رزق کی کشائش کوا چی دروازے بند ہوتے ہیں ، ان سے دیکھیے ۔ الشر تعالی و نے کرخوش ہوتے ہیں ، لے کرخوش کیوں ہوتے ۔ الشر تعالی میں اس بات کی سجھ عطافر مائے اور اس و نیا بی الشر تعالی ہمیں کیکوکاری کو متعمد زندگی بنا کر جسنے کی تو نیق عطافر مائے۔ (امین فم آ مین)

وَأَخِرُ دُعُوكَنَا آنِ الْخُمْلُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

#### خلبات نتير 🗨 🗫 🗫 🗘 (173 🌓 🗢 🗫 نغم المراد

﴿ إِلَّا يَهُ النَّفُسُ الْمُطْمِئِنَةُ وَارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ وَاضِيَّةٌ مَّرُ ضِيَّةٌ وَادْعُلِيُ

كغس مطملته

الأواواك

حضرت مولانا ويرحافظ ذوالفقاراح تشبندي مجددي مظلم

# كفس مطمئت

اَ نُحَمُدُ لِلّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعْدُ فَاَعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّهْطُنِ الرَّجِيْمِ ( بَسُمِ اللهِ الرَّحُسِ الرَّحِيْمِ ( ) يَا يَتُهَاالنَّفُسُ الْمُطْمَنِنَّةُ ( أَجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِهَةً عَرُّضِيَّةً ( فَادْتُمُلِيُ فِي عِبْدِي وَادْتُمِلِي جَنَّتِي

سُيُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِغُوْنَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُ الْعَامِيْنِ ۞

اللَّهُدَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُدَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُدَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

## خيراورشركا مجموعه:

جوتلوق سرایا خیروہ فرشتے ، جوسرایا شروہ شیطان اور جوخیر اورشرکا مجموعہ وہ صفرت انسان ، ہرانسان کے نس میں اللہ نے خیر بھی رکھی ہے اورشر بھی رکھاہے۔ نیک ترین انسان دنیا کا ہواس میں کوتا بی انظر آ جائے گی اور برا ترین انسان دنیا کا ہواس میں اونجہ انگر آ جائے گی اور برا ترین انسان دنیا کا ہواس میں انجہائی نظر آ جائے گی تو ہرانسان کے اندر خیر بھی ہے اورشر بھی خیر کا ماحول مل میا تو خیر عالب آ میا ، اچھاانسان میر کھم ہے ملا کہ اے انسان میر کھم ہے ملا کہ اے انسان تم کھم ہے ملا کہ اے انسان تم اینے اور خیر کو عالب کرو تمہارے اندر جو برائی ہے برائی کی جمہیں میں انسان تم اینے اور خیر کو عالب کرو تمہارے اندر جو برائی ہے برائی کی جمہیں میں

#### عَدِينَ مِنْ الْمُعَلِّقِ فِي الْمُعَلِّقِ فِي الْمُعَلِّقِ فِي الْمُعَلِّقِ فِي الْمُعَلِّقِ فِي الْمُعْلِقِ ف عَدِينَ الْمُعِينِ فِي الْمُعِينِّةِ فِي الْمُعْلِقِينِ فِي الْمُعْلِقِ فِي الْمُعْلِقِ فِي الْمُعْلِقِ فِي ال

(Tempetation) ہے اس کوروکواس پر قابو کر اور برائی کی ممینیفن (Tempetation) موسے کے باوجودتم خیر کی زندگی گزارو۔

## نفس کی تین حالتیں:

چنانچہ انسانی نفس کی تین حالتیں کہاؤتی ہیں ایک ہے نفس اہارہ مینفس امارہ وہ ہے جس کے او پرشرغالب ہوتا ہے تعمیر مروہ ہو چکا ہوتا ہے اس انسان کو ہروقت و تیا کے موج حرے لونے کی فکر لکی ہوتی ہے اس کی سوج کی انتہا و نیا کی لذت ہے بید و یا وَاں یہ چلنے والا ایک انسان ہوتا ہے فکل کے اعتبار سے لیکن عقل کے اعتبار سے بید بیوان ہوتاہے بظاہر انسان حقیقت میں حیوان معاصی شر منتفرق ہونے لگتا ہے اور شیح کوجا کما ہے تو بہلاخیال مناہ کا اور پھرا بینے حال کے اندر بیمت ہوتا ہے۔ چٹانچہ ایک صاحب طے جن کی زندگی بہت ہی آ زادی میں تھی ، مندنماز وں کی بابندی حتی کہ جسے کی بھی بابندی تبیں ہوتی تھی۔ وضع تطع انگریز وں والی تو سلام کے بعداس عاجزنے ان سے بوجھا کہ کیا حال ہے تو کہنے لگا كرجو كزرجائ واه واه ب-اس كے الفاظان كر جھے اپنے ياؤں كے بينے كى زيمن تكلی ہوئی نظر آئی۔ میں نے کہا یا اللہ اللی زندگی اور اس پر اتنامست ہے یہ بند و کیا کہنا ہے جو حخز رجائے واہ واہ ہے۔ بینس اہارہ کی پہلان ہے ایسا انسان نیک لوگوں کو بھیشہ چیٹم اہلیس ہے دیکتاہے نیک لوگوں میں بھی کوئی نہ کوئی برائی نکال لیتاہے انسان کو انسانوں کے بیانے میں تو اوفرشتوں کے بیانے میں کوں تو لتے ہورتم بیدد کیموکداس بندے کے اندر جو يونينشل (Potential) ہے آگر برائی پیاستنال ہوتا تو پیکنتا براین جا تا اورا گریہ نیکی كى طرف يه تو چلوالله كاشكراداكروكه في عليه السلام كى امت كا ايك بنده فيكى يرلك سی ہے۔ نیک لوگوں کو پہنم اہلیں ہے دیکھنا پینس امارہ کی خصوصیت ہے۔

## نفس اماره کی علامتیں:

اس نسس امارہ کی بجھ اور بھی علامتیں ہیں مشہوت کے قلبہ کے وقت یہ بے عمل جا نور کی مائند آپ نے ویکھا ہے جا نوروں کہ بمرغیوں میں کوئی مرغا پھر ہاہے ، بکر بوں میں کوئی برا پھر ہاہے ، بحب اس کے اور تہ بچھ اور اس کو آپی شہوت پوری کرئی ہوتی ہے نہ وہ دان دیکھتا ہے نہ وہ دات دیکھتا ہے نہ وہ دات کو دیکھتا ہے نہ وہ دات کو دیکھتا ہے نہ وہ بھی بچھان ہوتی ہے اس نفس امارہ والے کو اگر غصر آب نے تو یہ غصے کی حالت میں اندھا، بے مہراایک آ دی ہو۔ اور وہ بے مہرا ہوجائے تو جو حرکتیں اس وقت وہ اندھا آ دی کرتا ہے بالکل اس اندان کا غصے میں بھی حال ہوتا ہے اندھے، بے مہرے کی مائند بھوک کی حالت میں درندہ ورندے کو مجوک تی ہاس کو تو جا نورکا ہے کھاتا ہے جا ہے کوئی بھی ہو کی حالت میں درندہ ورندے کو مجوک تی ہاس کو تو جا نورکا ہے کھاتا ہے جا ہے کوئی بھی ہو کئی جا سے میں بھی حال ہوتا ہے اندھا ہے تھا ہے کوئی بھی ہو کئی جا سے معیب نظر آتی ہے بھی حالت تھا ہے تھا کہ دین کے داست مصیبت نظر آتی ہے بھی حت تارون بھی اس کے وقت میں بیٹو وغرض ہوگا غرض لگی منہ بھیرا۔

کے وقت میں یہ برول ہوگا اور ضرورت کے وقت میں بیٹو وغرض ہوگا غرض لگی منہ بھیرا۔

ونيامطلب وي او يار

اس کا بھی حال ہوتا ہے آگر کوئی مطلب ہوگا تو گھر سے کو بھی باپ کہدوے گا مطلب نگل گیا تو کون میں کون ۔ تو مصیبت کے وقت میں ریٹھوے کرنے والا اللہ تعالیٰ نے تعمیں کتنی وی ہیں اس طرف دھیاں نہیں جاتا جونہیں ملا بس اس کے تذکرے ۔ بیٹے کو یہ ندملا بیٹی کو یہ ندملا ہمیں ریہ ندملا وہ ندملا بھکوے ہی فشکوے اس کی زبان پراور فعت کمتی ہے تو ناھکرا انتی تو بیش نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے جھے تعمیں دی ہیں تو میں اس کی حمد بیان کرووں اس کی تعریف کروں اس کی تعمد بیان کرووں اس کی تعریف کروں اس کی جمد بیان کرووں اس کی تعریف کروں اس کے بارے میں دولفتوا ہوتھے بول دوں ۔

## بی بس گزاره ہے:

ایک صاحب ان کا اتنامچما کاروبار تھا کہ وہ اینے گھر کے علاوہ جالیس اور محمرون کے لوگوں کی وہ برورش کرسکتا تھا اتنا مال تھا ایک ملاقات میں اس عاجزنے بوجھا بى كياحال بيكيساكام بي كيف كالكري بس كزاره ب، اتفاول بس عسرة يا كماشاس کے و تھیٹر لگا کے بوجھے کے مہیں تمہاری ضرورت سے اتنا اللہ نے دیا ہے اوراس خداک تعریف کرتے ہوئے تہاری زبان چیوٹی ہوتی ہے۔ کیون ٹیس کہتے کہ میں اپنے اللہ یہ قربان جاؤں جس نے میری اوقات سے بڑھ کر جھے عطافر مایا تو یفس امارہ کی بیجان ہے جتنا ملے ہروقت ناشکرااور کمنا ہوں کے لیے ہروقت تیار نئس امارہ والے کی بیجان ماچس کی تلی جیسی ہے اچس کی تلی کے اندرآ م مجری ہوتی ہے بس در کر تکنے کی درہے جیسے تی رگز تکی آگ بھڑ کی نفس اہارہ والے کوموقع ملنے کی دیر ہوتی ہے موقع ملا گناہ کا اس کا اپنا دماغ ہرونت شیطانی سوچوں میں لکارہناہے ایسے لگئے کہ شیطان ان سے فارغ ہوجاتا ہےاب میرا کام بیخود بی کررہاہے جھے کیا ضرورت ہے تکلیف اٹھانے کی۔ بیٹس امارہ کی پیچان ہے۔

# نفس لوامدی بیجان:

اگرانسان اس نفس کے اور محنت کرلے اور پھواس کا تغییر بیدار ہو پھوا حساس اس کے اندر پیدا ہو تو انسان اس کے اندر پیدا ہوتو نفس کو است بہتر ہونے کے بعد تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ کسس کو کہتے ہیں؟ ملامت کرنے والانفس کہ گناہ کے موقع پروہ گناہ تو کرنے گا بعد ہیں پھیجہتا کے گا کہ جھے ایر نمیش کرتا جا ہے تھا مثلاً کسی کا دل تو دکھا یا اب بعد ہیں پیرمسوں کیا یار براکیا تو معانی بھی ما تک رہا ہے اس سے یہ پھیتا والگ جا ایر نفس لوامہ کی بیجان ہے اور ہم سے اکثر احباب اس زمرے سے تعلق رکھتے ہیں احساس بھی ہوتا ہے کہ جھے ایسا

نهيس كرناجا بييتفاء

### آ دمی گناه کیوں کرتاہے؟

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آ دی گناہ کرتا کیوں ہے؟ تو علیانے لکھا ہے کہ انسان کو انشان کے انسان کو انشان کے وزاجزا و سے پیدا کیا ہے آگ، پالی، ہوا اور شی ۔ آگ کی فطرت ہے کہ انسان کے اندر کمبر آتا ہے قررا کی وجہ سے انسان کے اندر کمبر آتا ہے قررا کی جہ سے انسان کے اندر کمبر آتا ہے قررا کی کھیلا جالات سازگار ہوئے تو بس و ماغ آسان پر کھی کیا۔ رع

ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا ونیا ہمارے ساتھ چلے

خداے لیے میں بولنا شروع کردیتے میں توبیر آگ کی وجہ سے اس کے اندر بہت جلدی پیر بن جاتا ہے ہیآ تھی اوے کی وجہ سے ہے تو اس انسان کے اندر پائی بھی ہے، یانی کوآ ب دیکھیں تو یہ بہتا ہے ایک جگر نہیں تھہرتا جریان ہے اس کے اعدر بہتا ہے انسان كاندر بمى اى طرح اس كاول ايك جكه ينبيل نكاآح بديسند بكل وه يسند ب محرب پندے پھروہ پیند ہے اس آئی مادے کی وجہ سے اس کے اندر حرص اور زنا می خواہش پیدا ہوتی ہے شادی مجمی ہوئی مرآ تکسیں پر بھی میلی ہیں۔ کمرے کھا تا کھا کے لکلا ایمی مجمی بھوک ہے بیروس اس ماتی کے مادے کی دجہ سے ہے۔اس کو ایک جنگل سونے کا بتا ہوا وے دیا جائے تو یہ کے گا کہ ایک جنگل اور بھی ہوتا ایک جنگل اور بھی دے دیں تو تمنا کرے گا اس کا بنانے والا بھی میں ہوتا۔ تو حرص اس یائی کے جز کی وجہ سے اس کے اندر ہے ایک ہے ہوا آگ یانی ہوااور کی۔ ہوا کی وجہے اس کے اندراٹا آئی ہے بیا پے سوا سمسی کو بچھ جھتا ہی نہیں اس کے لیے اللہ کے ساتھ شرک کر:" ووین کو نہ واننا ، کفر کے تکلیم بولنامیسارااس موائی مادے کی وجہ سے ہوا بھر جاتی ہے تا۔

#### مٹی کی خاصیت:

اور چوتھا جزئے فاک فاک کے اعربیتی ہی ہے اور بخیل ہی ہے البدائی ونیا فاک
مادے کی دجہ سے ہاور بخیل ہی فاکی مادے کی دجہ سے ہے قواجزا وکی دجہ سے بہ چزیں
انسان کے اندر موجود ہیں جن کا ظہور ہوتار ہتا ہے وقافو قانونش امارہ اتنا ہوائیکن بیاچیا
ہن سکتا ہے اگر اس برحمنت کی جائے چھوڑ دیتا ہے تو جوسب سے بدتر اور اگرسنواری تو بیہ
اتناسنورتا ہے کہ یہ فرشتوں کو بھی پیچے چھوڑ دیتا ہے تو جوسب سے برائش ہے اس کو نفسِ
المارہ کہا گیا اور جو تھوڑ اسنور جا تا ہے اس کو نئس لوامہ کہتے ہیں۔ جو بندہ اپنے کے پر
المارہ کہا گیا اور جو تھوڑ اسنور جا تا ہے اس کو نئس لوامہ کہتے ہیں۔ جو بندہ اپنے کے پر
پیجتا نے وہ نسبتا بہتر انسان ہے کہ پیچیتا وا تو ہے مغیر تو زندہ ہے پھوا ندر سے بھاڑ تا ہے اور
ہوروں کی جو تا ہے اور میدونوں کی جیجے رہنے ہیں یہاں پر ایک سوال پیدا
ہوتا ہے کہ یہ دسوسریش کی طرف سے ہودسور قول کی خواف سے دساوس تو دوتوں طرف
ہوتا ہے کہ یہ دسوسریش کی طرف سے ہودسور آ یا ہے۔

## وسوسته شيطاني يا نفساني كي پيچان:

عفانے اس کی پہنان میکھی ہے کہ اگر ہ بن بش گناہ کا دسوسہ پیدا ہوا درآپ مناہ کی طرف ماکل نہ ہوں بلکہ اسے روکیس تو بھوڑی دیر بعد دوسرے گناہ کا وسوسہ اچھانینیس کرنا تو یہ کرلوا گر گتاہ کا وسوسہ بدلیا جلا جائے تو یہ پہنان ہے کہ بید شیطان کی طرف سے ہے وہ کہتا ایک نہیں کرنا ماتو دوسرا کرلوہ و نہیں کرنا باتو تیسرا کرلو، کہیں نہ کہیں کرلوا دراگر اسکو روکنے کی وجہ سے اس گناہ کا خیال بار بار دل بی آئے ضد آئے ضد تو بجھالو کہ یہ وسوسہ شیطان نہیں تفسی کی طرف سے ہے ہی ما نشر ہے ضد کرتا ہے کہ جھے ہیں بہی جہنان نہیں تفسیل کی طرف سے تھا یا یہ جہنے ہیں بہی

وسوسہ انسان کے نمس کی طرف ہے تھا۔ تو بیٹس ٹیسٹ ہے دسوسے کو ماپنے کے لیے تاہم انسان کے ذہن میں ایکھے خیال بھی آتے ہیں برے خیال بھی ایھے خیال رحمان کی طرف سے اور برے خیال شیطان کی طرف ہے ہمیں کیسے پت چلے کہ یہ اچھا خیال ہے یا براخیال

### تين اہم بواست:

اس بارے پیں تین بوائٹ اچھی لمرح ذہن نشین فرمالیں پہلی بات کداسے خیال کو ہیشہ شریعت کے تراز و برتولا کریں اگر ہمارا وہ خیال شریعت کے مطابق ہے توب خير كاخيال ہے اور اگر شريعت كاخيال نيس ہے توبيشر كاخيال ہے توسب ہے پہلی چيز ترازو شریعت کی مرتبدد نیا کے کاموں میں خیالات آئے ہیں تو پہنیس جاتا کہ بھی اب بیٹھیک ب پانیس ہے وعلانے لکھا کہ دوسری بچان اس کی بیہے کہتم بیدد میموک صالحین کا بیطریقہ ہے یائیں اگراس خیال میں جوکام ہے وہ صالحین کے طریقہ کے اور ہے تو بیخیر کاخیال ہے در اگر بیصالحین کا طریقت بیس ہے فاسقین کا طریقہ ہے توبیشر کا خیال ہے اور اگر بیمی پندند چاند پندچل را ب شريعت كانكم كياب ند پندچل را ب سيطريقه فاستندن كاب، يا صالحین کا ہے۔ تو فرمایا ہیں پیتہ چلاؤ کٹس کے ادبر بوجہ ہے پانٹیں اگرنٹس پیرکرنا آ سان تو بہ شیطان کی طرف سے ہوگا اور اگرانس کے اوپر ہوجھ تو پھر پہمیس کہ بدر جمال کی طرف ے موگا۔ بیتن ایے میجر اوائٹ ہیں جن سے پر کھ کرآ ب میصول کرسکتے ہیں کہ بیخطرہ خیرکا ہے یا شرکا۔ بیدحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔

# الهام اوروسوسه میں فرق:

ایک سوال بہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کی مرتبہ انسان کے ذہن میں وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے اور کی مرتبہ اسے الہام بھی ہوتا ہے تو پتہ کیسے چلے دولوں میں فرق یہ ہے کہ جب انسان کے دل پرالہام ہوتا ہے تو اس کی طبیعت ہیں ساتھ تی اطبینان ہوتا ہے اور وسوے کے ساتھ ہیں اطبینان ہوتا ہے اور وسوے کے ساتھ ہیں ہوتا ہے تو ان دونوں کو پہچانو آگر دل میں کسی خیال کے ساتھ طبیعت کی طبیعت کی طبیعت ہوگئی ،اطبینان ہوگیا تو بہ خیال رحمان کی طرف سے ہے اوراگرانتشار ہے جابیعت کے اندر تو بہ شیطان کی طرف سے ہے۔

## نفسِ لوامه بهتر کھے بیغ؟

اب یکس لوامداور بہتر کیے ہے؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور اس محنت کا نام ہے ذکر ہمارے مشارمخ اجاج سنت اور کٹرت ذکر کے ساتھ انسان کو انسان یونے تے ہیں۔

چنانچہ تعارے سلسلہ عالیہ تعتبد یہ ہے اندر ابتداء میں لطائف کے اسہاق جیں انسان جب ذکر کرلیتا ہے تواس کے قر کے مراقبے شروع ہوجاتے جیں تفکر غور کرتا سوچنا ہر بندہ تفکر کرسکتا ہے مگراس تفکر کے مختلف انداز جیں ایک ہے۔

## تفكر في الذات:

تنگرنی ذات اللہ کی ذات کے اندرسوچنا اس کے پارے میں منع ہے اس لیے کہ عش چھوٹی ہے اللہ کی اندرسوچنا اس کے پارے میں منع ہے اس لیے کہ عش چھوٹی ہے اللہ کی دائر ہے اب سنار کے تراز دشن کوئی کوہ ہمالیہ پیماڑ کو تو لئے بیٹھے ، بے دوّف عی کہلائے گا۔ای طرح ہم چھوٹی کی عشل ہے اپنے رب کو بیھے بیٹھ جا کیں مجمودی نہیں سکتے۔

#### . محکرورصغات:

آیک ہے تھرفی السفات الله تعالی کی صفات میں خود کرتا ہے جا تز ہے ہے عماوت ہے قرآن مجید میں فرمایا:

#### فطبات فقير ﴿ ﴿ 183 ﴾ ﴿ 183 ﴾ ﴿ أَلَا اللَّهُ مَعْلَقِينَا الْعُرِينَ الْعُرِينَ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرِينَ الْعُرْدُ الْعُرِدُ الْعُرْدُ الْعُرِدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرِدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرُونُ الْعُرِدُ الْعِلْمُ لِلْعُمُ الْعُرِدُ الْعُرْدُ الْعُرِدُ الْعُ

﴿ وَيَتَعَكَّرُونَ فِي حَلَٰقِ السَّلُواتِ وَالْكُرُضِ رَبَّنَامَا حَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِتَاعَذَابَ النَّارِ ﴾

### تفكر درانعا مات:

ایک ہے تھرور انعامات اللہ تعالی کی نعمتوں میں غور کرتا اس میں غور کرنے سے انسان كاعد شكر كاجذبه بيدا بوتاب مثال كطور يرالله تعالى فيهميس اعدها بيدانيس كيا، ببره يدانس كيا، كوثا بيدانيس كيا، محنون بيعش بيدانيس كيا-الله تعالى في بيدانش طور برجارے احضاء کوسلامت رکھا کوئی البی بہاری لیس دی جوانسان کے لیے برواشت كرني مشكل ہوجن اوكوں كوسانس كى الكيف موتى ہے پيچاروں كوجب الكيك موتا ہے تواللہ اكبراندد كامانس اندراور بابركا مانس بابريه سانس كنف آ رام ك ساته اندرجاتا ب اور كنتى سييد كے ساتھ باہر آتا ہے كتے لوگ بين كھائيس كنے ايك مورت نے دعا كے ليے فون کیا کہنے لکی کدمعدے کے السر کی مریعنہ ہوں سات سال سے تحریش سب مجمالوں كا كهانا من بناتي مون محرسات سال مين كوتي لقمه مين اين مند مين ثبين وال سكي مرف لیکوڈ فی سے گزارا کرتی ہوں احساس موااللہ رہمی تیرا کٹنا کرم ہے۔ ایک دوست جمیں منے کے لیے آئے ڈاکٹر مے ہم نے ان کے لیے بستر لکوایا وہ کہنے ملے کہ تی ہمیں بستر کی ضرورت نیں ہے میں بیٹے کرسوؤں گا ہو جھا کیا مطلب کنے لئے جھے ایک ناری ہے کہا گر میں لیٹ کے سووں تومند کے رہتے میرے عبیث کا سارا کھا یا ہر آتا ہے ہارے کھائے

کی لائن میں اللہ تعالیٰ نے ایک والور کھا ہے للی ہے جو نیچے کی طرف کھلا ہے جب میں اللہ تعالیٰ کے ایک والور کھا ہے للی ہے جو نیچے کی طرف کھلا ہے جب کھانا لگلے لگا ہے تو بند ہوجا تا ہے صحت مند بچدالٹا لٹک جائے کھانا کھائے ہیں۔
لیے تو کھانا با ہرٹیل آتا وہ والوروک ہے اور جب وہ لیک ہوجا تا ہے تو اندر کا کھانا باہر۔
کہنے لگا کہ میں لیٹ کر ہونے کو قعت ہے محروم ہوں اس کود کی کراس دن احساس ہوا کہ یا اللہ کھنٹوں لیٹ کر جوہم سوتے ہیں یہ تیری کتنی ہوی تعت ہے تو اللہ کے انعامات پرغور کریں مے تو اللہ کے انعامات پرغور کریں مے تو اللہ پرقربان ہونے کو دل جا ہے گا۔ جس پروردگار نے بن مائے بیافت مطافر مائی۔

# م فكرفى ايام الله:

ایک ہے تظرفی ایام اللہ ہے کہ تافر مان لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافر مانی کی تو اللہ رب العزت نے ان کا کیا حشر کیا؟ اس پرغور کریں فرعون کے ساتھ سے ہوا ، قارون کے ساتھ ریہ ہوا ، فلال کے ساتھ ریہ ہوا۔:

﴿ وَكَنَّكُ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ آمْرِدَيْهَا وَرُسُلِهِ فِحَاسَبُنَاهَا حِسَابُاتُ بِيدًا اللهِ فِكَاسَبُنَاهَا حِسَابُاتُ بِيدًا وَعَنَّهُ مَا عَنَالِهَا أَنْكُوا فَذَاقَتْ وَبَالَ آمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ آمْرِهَا خُسُراكِ

توجب اس برغوركرين تو مارادل كانتياب كه ياالله مارى بكر ندفر ماليما تو مناجون كو بريمة

چوڑنے کو تی چاہتا ہے۔ معمد

# تفكر في ما بعد الموت:

ایک دن مرنا ہے آفرت موت ہے کرلے جو کرنا ہے آفر موت ہے کیے کیے گراجائے موت نے کے کیل کتوں کے بگائے موت نے سروقد کیا کیا چھائے موت نے فئل تن قبروں ہیں گاڑے موت نے اگل تن قبروں ہیں گاڑے موت نے اگر موت ہے کرنا ہے آخر موت ہے کرنا ہے آخرموت ہے کرنا ہے آخرموت ہے کرنا ہے آخرموت ہے کیک دن آئے گاہم اس ونیا سے بطے جا کیں گے

#### تفكر دراحوال:

ایک ہے تفکر درا حوال کہ انسان اپنے حالات م غور کرنے ہے ہمارے نقش ندید سلوک میں تلقین کرتے جیں اس کو عربی زبان علی کہتے جیں :

"حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا "

کرایے حماب سے پہلے اپنا محاسر کروا ج دنیاش ہرجگدا ڈٹ ہوتا ہے جودفائر میں بوے بوے و آ ڈیٹرز کے آنے سے پہلے پہلے وہ لوگ انٹرٹل آ ڈٹ کرتے ہیں اس انٹرٹل آ ڈٹ کا دومرانام محاسبہ ہے کدان کے آنے سے پہلے دیکیولو کہ جھے کیا ہونا جا ہے تھا اورش کیا کرتا گھرد ماہوں۔

# نفس مطمئته کی پیجان:

جب انسان ذکرکرتا ہے، احتاج سنت کرتا ہے تو پھراس کالنس جو ہے وہ نفس مطمعت بن جا تا ہے اس کو ائمان اور اطاعت میں راحت ملتی ہے نفس مطمیعتہ کے لیے مکروہات شرعیہ کروہات طویعہ بن جاتی ہیں جن چیزوں سے شریعت کراہیت فرماتی ہے نس بھی ان سے کراہیت کرتا ہے۔ شریعت پر بے ساختگی کے ساتھ عمل کرتا ہے بیانس مطمیعتہ کی پیچان ہے تاہم اس میں ہی ولاہت کے درج ہیں ایک ہے سب سے کم درج ناس مطمعتد کا وہ کیا ہے؟ انسان کے ذہن میں معاصی کے خطرات تو آتے ہیں اور طبیعت میں میلان ہی آگے گا گر وہ اس پر کمل نہیں کر تا خطرات ہی موجو دمیلان بھی موجو دکیان وہ اس پر گل نہیں کر تا تو شریعت کی نظر میں وہ گناہ گارٹیس ہے۔ جب تک گل نہ کرے اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں جاند ہے کا درجہ بیچا ہدے کا مقام ہے۔ کہ یہ بندہ مجاہدے کے ماتحد شریعت کے ساتھ چہا ہوا ہے ہیں سب سے پہلا درجہ ہے اس کے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے اس میں معاصی کے خطرات تو موجو دہوتے ہیں میلان تیس ہوتا خیال آتے ہیں گر جمہنے میں ہوتا خیال آتے ہیں گر جمہنے میں ہوتا خیال آتے ہیں گر جمہنے میں ہوتا اگر یہ کیفیت موجود ہے تو بیتھا تھ کا درجہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے اونیاء موجود ہے تو بیتھا تھ تک کا درجہ کہلا تا ہے کہ اب یہ ''وگی' اللہ کی حفاظت ہیں آگیا قرآن مجید ہیں اللہ تعالی آتے ہیں۔ کہلا تا ہے کہ اب یہ ''وگی' اللہ کی حفاظت ہیں آگیا قرآن مجید ہیں اللہ تعالی آتے ہیں۔ کہلا تا ہے کہ اب یہ ''وگی' اللہ کی حفاظت ہیں آگیا قرآن مجید ہیں اللہ تعالی آتے ہیں۔ کہلا تا ہے کہ اب یہ ''وگی' اللہ کی حفاظت ہیں آگیا قرآن مجید ہیں اللہ تعالی آتے ہیں۔ کہلا تا ہے کہ اب یہ ''وگی' اللہ کی حفاظت ہیں آگیا قرآن مجید ہیں اللہ تعالی آتے ہیں۔

﴿إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ ﴾

'' کہ شیطان ہر بخت !میرے پچھا ہے بندے ہیں جن پر تیرا کو کی داونہیں چل سکتا''

معفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے اللہ ان کی حفاظت فر ماتے ہیں تو بہ تفاظت کے درج میں لوگ آ جاتے ہیں اللہ جب اپنے قلب کوفا کے مقام تک کا بچا دیتا ہے تو وہ اس درج میں آ جا تا ہے ای لیے مشار کے نے فر مایا:

ٱلْفَانِي لَايَرُدُّ

فانى وأيس نبيس لوشا

وہ پوائٹ آف توریٹرن ہے تو پہلا درجہ تھا مجاہدے کا اس کے اور اتوارات قلب بس آئے اور نفس جوہے بہتر ہو کہا تو اس کو حفاظت کا درجہ ال کہا ایک اس ہے بھی اور کا ورجہ ہے وہ انبہا کو حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مصمت کا درجہ بیمقام انبیاعلیم السلام کو حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی کناہ کو ان سے دور کرویتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ہوسف علیہ السلام کے بارے میں:

﴿ كَذَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ عُنَّهُ السُّوءَ وَالْقَحْشَاءَ﴾

ہم نے ان سے برائی اور فیش کو دور کر دیا۔ کنا ہوں کو اللہ پرے کر دیتا ہے میرے
اس مقرب بندے کے قریب بھی نہیں جاسکتے ۔ تو پہلا درجہ مجاہدے کا ، دوسرادرجہ حقاظت
کا اور تیسرا درجہ صحمت کا۔ محنت کرنے پرانسان کو بید درجہ ل سکتا ہے چونکہ ولایت الی چیز
ہے اور جھٹا ولایت کا مقام بوستا جا جائے گا تنا اعمال کا اجر پوستا جلا جائے گا چونکہ اعمال
کا اجر قرب کے حماب سے ہے۔ جتنا مقرب ہوگا اتنا اسکا اجرزیادہ اور سب سے بوی
نعمت اللہ کا قرب ہے۔

#### دليل:

﴿حَسَنَاتُ الْكَثْرَارِسَيْنَاتُ الْمُقَرِّيسَ ﴾

اورالله رب العزت كم بال قرب كى كوئى حدثيل كداتنا موقع حد ب،جب الله تعالى السينة بيار معبيب كالله كوفر ارب ين:

﴿وَتُلُ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

توجب معردت كى انتهائيس توولايت كى بھى كوئى انتهائيس يىلىت قىلدانسان كومامس ئىل سے فرشتوں كومامسل نيس سے فرشتوں كى رومانى ترتى أيك خاص مدتك ہے۔

﴿ وَمَامِنَّا إِلَّالَّهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴾

ایک د ہان کی انسان پراللہ کی رصت دیکھوکہ بھان اللہ کرریا ہے آپ کو بنائے تو بیا تنا اونچا افعدا ہے کہ بیفرشتوں کو بھی چھچھوڑ دیتا ہے۔

# بإكيزه زندگى كاراز:

تو شریعت نے جوہمیں احکام دیے ہمارے فائدے کی خاطر دیے پایندیاں لگا دیے سے اللہ کا فائدہ فیش ہے اس میں بندے کا اپنا فائدہ ہے اللہ تعالی چاہے ہیں کہ میرے بندے پاکیزہ زیرگی گزاریں۔ شریعت انسان کو پاکیزہ کردتی ہے جہم کو بھی اور اس کے من کو بھی۔ بیجیب للف کی بات ہے جتنا شریعت کے مطابق عمل ہوتا جائے گا آتا زیرگی پاکیزہ ہوتی جائے گی اور اس کی ولیل قرآن مظیم انشان ،اللہ تعالی ارشاوفر مائے ہیں:

﴿ مَا يُرِيْنُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يَّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِمْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

کہ ہم نے جوشریعت کے احکام دیے تہدیں اصکل ٹی ڈالٹا اس کا مقعد نہیں ہے بلکہ مقعد سے ہے کہتم پاک ہوجاؤ ۔ الحمد اللہ تم الحمد اللہ آتان احکام شریعت پرمجت کے ساتھ عمل کرے۔ بھی دیکھیں بچے کو مال دھور ہی ہوتی ہے صابن لگار ہی ہوتی ہے پچہ تو روی رہا ہوتا ہے تا تو ہاں گا کم تو تیس تا۔ ہاں کو تو بیار ہے وہ تجاست تیس و کھوسکتی اسکے بدن پر۔ بیرحال شریعت کا کیشر بیت تجاست پہند تیس کرتی ہمار ہے جسوں پر مکتا ہوں ک ہو یا گاہر کی اس لیے شریعت کہتی ہے کہتم اپنے آپ کو پاک کروہم کہتے ہیں کہ تماز مشکل قلال مشکل قلال مشکل بچوشکل تیس ہے اس سے انسان خود پاک ہوتا ہے اور پھر آگر اس کے دل شری انشری یا دا جائے تو زعر کی بوری مہاوت بن جاتی ہے۔

## جودم عافل مودم كافر:

الدے یزرگول نے کہا کہ جوم فاقل سوم کافر۔ جوسائس ففلت علی گزرگیا مجھو
دوسائس کفری حالت علی گزرگیا۔ جنید بغدادی چینی نے آیک پریمہ پالا ہوا تھا ایک دن
اس کو چیوڑ دیا تو کس نے ہو جہا کہ صفرت بزے شوق سے پریمہ پالا ہوا تھا مجھوڑ کیوں دیا
کہنے لگا اس نے جھے کہا کہ جنید چیوڑ دو جس ایک جیمت کروں گا آپ کو جس نے جیمت کی طلب جس اسکوچیوڑ اجب بنجرے سے لگالاتو علی نے ہو جہا کہ شیعت کیا کرتے ہو
کی طلب جس اسکوچیوڑ اجب بنجرے سے لگالاتو علی نے ہو جہا کہ شیعت کیا کرتے ہو
کہنے لگا جب بنک پریم الشکا ذکر کرتا رہتا ہے وہ آزاد رہتا ہے اور جب وہ فاقل ہوتا ہے تو
اس کو پنجرے علی بند کر دیا جاتا ہے۔ علی فاقل ہوا تھا اس لیے تم نے جھے پنجرے علی بند
کردیا محر جنید چینی ہوئی تم جو ففلت کی زیر کی گزارت ہو جسیس کئی جل کا بن پڑے
گو جنید گاندادی پیکھٹ پریم ہو ففلت کی زیر کی گزارت ہو جسیس کئی جل کا بن پڑے
گی ۔ اللہ اکبر جنید باقدادی پیکھٹ پریم ہے کو یاد کرتے نے ففلتوں علی دن گزور ہے
ہیں بھناتوں علی دان گزور ہی ہیں۔

# حعرت بشرهاني ميليه ي بمشيره كاتعوى:

اس دنیاش بہت نیک یا کیز الوگ کر رے ہیں یا کی الکیاں مار کیس ہوتش ہم اگر نیس من یائے محر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو من کے مصلے ہیں۔اس دنیاش، تقویل کی زىرى طبارت كى زعرك، امام احمد بن منبل ميدايد بينے بين بينا بھى باس ب ايك بورس مورت آئی على مسئله يو چيخ آئى مول كه على موت كاتى مول تو ايك رات باعرى روشى میں میں سوت کات ری تھی کہ عاری کل میں سے بادشاہ کی سواری کزری اوراس سواری كرساتهددونني سريرافهائ موية لوك بعى جارب من يجمع يبلغ خيال ندآياش سوت كاتى رى ، جب و وكزر كي توجي خيال آيا، او موش في ان كى روشى شر موت كا تااور روشی سے فائدہ اٹھایا تواب بیسوت بمرے لیے جائز ہے یا تین بیرہا کم کا مال تھا اور ما کم كا مال توظلم سے ليا موا مال موتاب توب وهمياني بيس بيس نے جوسوت كا تا اب اس كاستعال ميراء لي جائز ب ياناجائز الم صاحب في مايا تير سالينا جائز ب جلى من توبیعے نے کہا: ابو جی اس بات پر آپ نے ناجائز ہونے کا فتوی دے دیا۔ فرمایا: ہاں۔ بوچھنے والی کامقام ایساتھا گرید دیکموکہ بیکس گھر کی مورت ہے تو بیٹا چھیے چلا كيا آئے كيا تووه بشرمانى ميكندى كريس داخل بوكنس معلوم بواكده بشرمانى ميكنديكى بین ہے تو مام صاحب نے کہا کہ اس گھرسے بیاتو تھے تھی کہ اس گھر کی حودتوں میں اللہ نے الیا بی آفتوی اور پرویز کاری رکی ہے اسی زند کیاں مجی لوگ گز ار کے بیلے محے

# داودنى مواليه كى بوى كاتفوى:

 لکھا حاکم کوکہ کخ کے غریب لوگوں میں تمہارا فیکس ادا کرنے کی طاقت نہیں اب اس کے بدلے میں میں اپنا بوراز بوروہ آپ کو بھیج رہی ہوں اس نے کیڑے میں بوراز بورجو کلو کے حساب سے تھا سارا باوشاہ کو دے دیا اور جب بادشاہ کو ملا رفتد پڑھا تو اس کو حیا آئی کہ ایک عورت توان كا اتناا حساس كرے اور ميں بادشاہ ہو كے انگواس قدر مشقت ميں ڈالوں ماس نے کہا کوئی بات نہیں میں نے فیکس معاف کیا بیاس کووایس کر دیا جائے تو جب و وزیوراس عورت کے پاس واپس لا ایم اتواس کوکہا گیا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ بیٹیس میں نہیں لیزا ہے اس کووالی کردواس نے ایک بات ہوچی کیاباوشاہ نے میراز بورد یکھا تھاوس نے کہاہاں بادشاه نے زیور کھول کے دیکھا تو تھا کہنے گل جس زیور پر بادشاہ کی نظر پڑ چکی اب اِس زیور كاميرك لي يبننا جائز خيس اس في اس زيورك الخ من بحرايك بهت بدى مجد بنوائى ایبا تقوی تفاعورتوں میں۔ایک فاحق آ دی کی اک نظرجس زیور پر رومٹی اس نے اس ز بورکو پہننا پسندنہیں کیا۔ جب انسان کا دل بیدار ہوتو پھراس کوا پی منفرت کے لیے فکر کلی مول ب، جانی من کتے میں 'تر لے لیما''وہ جاراتر کے لیما کررہا ہوتا ہے کوئی سبب بن جائے ،میرااللہ مجھے معاف کردے ، اگر ہوتی ہے دن رات کوشش میں لگا ہوتا ہے۔

# حغرت معروف كرخي ميينانيكاعمل:

معروف کرفی میکنی ایک بزرگ کر رے بیں وفات ہوئی کی کے خواب میں آئے

پوچھا ان سے کہ صفرت آ کے کیا بنا؟ تو فرمانے کے کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی۔
حضرت کی عمل پرمنفرت ہوئی۔ کہنے گئے: ایک دن میں نظی روزے سے تھا اور گزرر با
تھا کہ ایک سکہ پانی بیچنے والا تھا تو فرید نے والا کوئی نیس تھا تو وہ صدادے رہا تھا جو جھے سے
پانی کا گلاس لے کر ٹی لے اللہ اس کے گمنا ہوں کی پخشش فرمادے کہنے گئے اگر چہ میں
روزے سے تھا میں نے دل میں سوچا کہ روز ہو میں کی بھش فرمادے کہنے گئے اگر چہ میں

والے کی دعا تو مل جائے گی معرف اس نیت سے جس نے پائی خرید کرروزہ افطار کیا اللہ نے اس سکے کی دعا کی وجہ سے میری بخشش فرمادی آو جب دل بیدار ہواوراحساس ہوتو الله رب العزت کی رحت ہوتی ہے گناہ تو انسان کر لیتا ہے لیکن آگر گناہ کر سے تو چرمعانی بھی مانے کی مرتبرتو گناہ کی معافی مانے میں اللہ رب العزت انسان کومعاف بی جیس کر حے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تیریل فرما دیے ہیں۔

#### أيك شرالي كاواقعه:

چنانچ كمايول بى ايك شرابي كا واقع لكعاب، فاسق وفاجر تعاشراني كباني تعا- محل والول في تهيد كيا موا تفاكد بم اس كاند جنازه يراهيس كينداس كي قد فين يس شريك مول مے۔اللہ کی شان اے موت آمنی بیوی نے لوگوں کی منت اجت کی کدانلہ کے بندواس کے جنازے کی فکر کروانہوں نے کہا کہ شرالی تھا اتنا بدکار آ دمی تھا ہم اس کا جنازہ نیس پڑھتے۔ بزی پریٹان ہوئی چنانچیاس نے ان کوکھا کہ قیریش اس کوڈن تو کرنا جی ہے نا تو تم ميراساتهدد كهش أيك لمرف سداخالتي مول اس كي جارياتي افعا كرقبرستان تو يهنجاؤنا وہ کوئی ایک دو قریبی رشتہ دار متھانہوں نے اس کی مدد کی ۔اس نے جا کر قبر کے قریب مار پائیاس کی ڈال دی پاس بیٹر گئی بیرتو پیچاری بیوی تھی کیا کرتی اللہ کی شان کہ بھاڑی تھی امد بہاڑی کے اوپرایک بوے نیک بزرگ رہ رہے تھے۔اس نیک بزرگ نے دو پہرکے قیلولد میں خواب دیکھا کداہے کہا گیا کہ میراایک بندوہے جس کی میں نے مغفرت کردی تم اس کی جنازہ کی نماز پر معروہ بیجے اتر ااوراس عورت سے پوچھا کہ بیکون ہے؟ جار پائی پر اس نے کہا کہ میرا خادیمے شرائی کہائی تھا اور محلے والے کوئی اس کا جنازہ نیس پڑھنا ہاہجے اس بزرگ نے کہا اچھا تیں اس کا جناز وپڑھا دُن گائم اطلاح دے دولوگوں کو جب اس بزرگ کا نام لیا کیا کہ جنازہ پوھانے کے لیے وہ بزرگ آ رہے ہیں تو کھے

#### خطبات نُقير @ **١٩٥٥ ﴾ ♦ ﴿ 193** ﴾ ﴿ **١٩٥** ﴾ خطبات نُقير @ مطمئة

والے سارے تی ہوکر آگے وہ قو بہت بوے بزرگ سے قیرا نہوں نے جنازہ کی نماز پڑھائی اوراس طرح اس بدکار آری کوڈن کیا گیا جب ڈن کرلیا گیا تو جو بزرگ ہے الترے سے انہوں نے اس کی المبید کوکھا کہ جھے یہ بتاؤاس کی کون ی خوٹی تی جواللہ کو پیند آئی ۔ کوئی تو خوٹی ہوگئی جواللہ کو پیند آئی ۔ کوئی تو خوٹی ہوگئی المبید کیا ہے ہیا تو اوراس کا جنازہ پڑھانے کا کہا گیا ۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ کوئی خوٹی تھی بدکار آ بی تھا شرائی تھا نئے میں مست رہتا تھا۔ جب انہوں نے بار بارکہا تو بھرسوچ کر کہنے گی : کہ بال ایک اس کے اعد خوٹی تھی جب می کے انہوں نے بار بارکہا تو بھرسوچ کر کہنے گی : کہ بال ایک اس کے اعد خوٹی تھی جب می جب می اور کے جی اور کے جی اور کے اور کھا اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں میں جیس جانتا کہ تو جی جہنم کے کس کو شے جی ڈالے گا ان بزرگوں نے کہا کہ بہتیرے خاوند کا رونا علی ایک اللہ علی بہت گناہ گار ہوں میں جو جہنم کے کس کو شے جی ڈالے گا ان بزرگوں نے کہا کہ بہتیرے خاوند کا رونا اللہ علی بہت گناہ گار ہوں میں جو تی ہوں کی بھٹی تو باتھ کی جہنم کے کس کو شے جی ڈالے گا ان بزرگوں نے کہا کہ بہتیرے خاوند کا رونا اللہ علی بھٹی کر گارنے کی تو خیلی مطافر ہائے۔ اللہ علی بھٹی میں ہونت کرنے کی اور نیک بن کرزیر گی گزارنے کی تو خیلی مطافر ہائے۔ اللہ علی بیا تھی بیا تھی ہوئی مطافر ہائے۔ اللہ علی بھٹی کو خیلی مطافر ہائے۔ اللہ علی بیا تو کی کوئی مطافر ہائے۔ اللہ علی بیا تھی ہوئی مطافر ہائے۔

وَالْحِرُ دُغُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

#### ظبات نقير ١٩٥٥ ٥٥ ١٩٥٥ كالم ١٩٥٥ كالم ١٩٥٠ كالروعا

﴿ أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ ﴾

يردهاوردعا

الذاذاوان

حضرت مولانا ميرحا فظ ذوالفقارا حدنقشبندي مجددي مظلهم

#### يرده اوردعا

اَ لُحَمَّدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَغْدُ: فَأَعُّوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْدِ ( مِسْدِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْدِ ( ) اَمَّنْ يُجَيِّبُ الْمُغْطَرِّ إِذَادَعَاهُ

سُبُحٰنَّ رَبِّكَ رَبِّ الَّعِزَّتِ عَمَّنَا يَصِغُونَ۞وَسَلَمٌّ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمْدُيْلِهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ۞

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّ بَارِكُ وَسَلِّمُ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّ بَارِكُ وَسَلِّمُ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

## نى عليدالسلام كاحسانات:

نی علیدالسلام کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ہم سرکے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناختوں تک نبی کا کیا ہے احسانات میں ڈوسیے ہوئے ہیں۔ کسی شامرنے کیا اچھی بات کی:

دہ جو شری سخی ہے میرے کی مدنی تیرے میں مدنی تیرے موٹوں سے چمنی ہے میرے کی مدنی تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند! تیری چھاؤں بھی ممنی ہے میرے کی مدنی تیری چھاؤں بھی ممنی ہے میرے کی مدنی

نسل درنسل حیرے ذات کے مقروض ہیں ہم لوخن، این خمیٰ ہے میرے کی مدنی لوکچی ہات ہے کہ ہم نسل درنسل اپنے بیارے محبوب جہاں معترت محم مصطفیٰ اسم مجتنی کا گفتا کے مقروض ہیں۔ان کے احسانات میں ڈو بے ہوئے ہیں۔

بم الله علي اللي ؟

ان کے احمانات بی سے ایک ہدکر انہوں نے جمیں اللہ دب انسوت سے مانگرا سکھایا کہ ہم کیے مانگیر اور واقول ہوجائے۔

اليي المي دعا كيس مكما كي كراكر ني طبيدالسلام وه دعا كيس شدا تكلتے او عام آ دي كى معمل كى پرواز بى اتى تين تقى كدووالي دعا كيس ما تك سكما في ايد جومسنون دعا كي بير بيان دب العزت كى دحمت كدوواز ون كوكملوائے كى مجيال بيں۔

#### خوب صورت مثال:

آپ نے کل دفعہ تا ہرکود مکھا ہوگا کہ چاہوں کا مجھا اس کے باتھ میں ہوتا ہے۔کوئی چائی کسی دروازے کو کھولت ہے، کوئی چائی کسی دروازے کو کھولتی ہے۔ جب بھی مسئون دھاؤں کو دیکھا کریں تو بھی تصور کہا کریں کہ یہ مسئون دھا کیں ، یہ چاہوں کا مجھا ہے۔ کوئی دھا کوئی دروازہ کھلواد ہی ہے، کوئی دھا کوئی دروازہ کھلواتی ہے۔ اگرہم ان تمام چاہوں کولگا تا سکھ لیں تو اللہ کی برقست ہمنی تھے ہوجائے۔

اب ذراخور کریں کما بک آدی ایک جانی سے ایک تا لے کو کھول چکا۔ اگروہ آپ کو چائی سے ایک تا لے کو کھول چکا۔ اگروہ آپ کو چائی دیا۔ اور چراپ کو چائی دیا۔ آپ کو کہ اور چراپ کی تالا کی کھل رہا۔ تو وہ جراپ میں ہوں کے گا کہ آپ کو چائی لگائی جیس آری۔ آپ بار باد کوشش کرے کی کہ کہائی کہ چائی سے تالا فیس کھلاً، وہ کے گا، یہ کیے ممکن ہے؟ کی چائی، ای دروازے کو جب ایک مرجہ

#### خطبات نقير ﴿ وَهِ ﴿ (199 ﴾ ﴿ (199 ﴾ مِن ﴿ وَهِ اورد ما

معلوا چی تواب بیددواز و آخر کول دین کس رہا؟ گلتا ہے تھارے جانی کے لگانے میں کوئی فرق ہے۔ گانے میں کوئی فرق ہے۔

#### دعا کی قبولیت کاراز:

بالکل ای طرح بھٹی بھی مسنون وہائیں ہیں بداللہ رب العرت کے بیارے حدیث کے بیارے حدیث کے بیارے حدیث کی فرف کو لیت حبیب کا کھٹے کی زبان مبارک سے تکلیل اور اللہ کی طرف کولیت کے وروازے کو کھلوا چکیں۔ آج ہم اگر ان وہاؤں کو ما تکتے ہیں اور کولیت کے آثار تطرفیس آتے تو معلوم ہوتا ہے ہیں اگلے خلالے فیس کے طرف فیس کا معلوم ہوتا ہے ہیں اگلے کا طرف فیس کا رہا۔

اس كامثال يون مجين كرمعزت يسنى عليدالسلام فرمات ته

"تُعُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ"

تومیت ، مردہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوجا تاتھا۔ آج ہم اگر دی الفاظ کی میت
کے سامنے کہیں تو دہ نس سے سی تیس ہوتا۔ تو معلوم بد ہوا کہ الفاظ تو دی ہیں۔ جو کئے
والے کی کیفیت ہے اس میں فرق ہے۔ سیدنا عیسیٰ طیدالسلام کی تغیی کیفیت جوتھی آج
ہاری کیفیت کا اس کے ساتھ کوئی تناسب ہی تیس ہے۔ اگر ہار سے ول بش بھی رجوح الی
اللہ ہوتوجہ الی اللہ ہو، اللہ رب السوت کی محبت سے ول لیری ہوا ور پھر ہمارے ترکی ہے دل
سے دہ دما لکنے تو اس می بھی تھولیت ہو تکی ہے۔ لہذا کیفیت کا فرق ہے۔

## دعا كى قبوليت كى شرائط:

ہمیں ان مسنون دعاؤں کواس کیفیت کے ساتھ ماکمنا جاہیے۔ جس کیفیت کے ساتھ اللہ رب الحرت کے بیارے مبیب کالگائم نے دعا ماگی۔

اس نے کہتے ہیں کہ جب انسان کا پیدہ حرام سے خالی ہواورول فیرے خالی ہوتو اس کی زبان سے لکی ہوئی ہردعا اللہ کے ہال تول ہوجاتی ہے۔ ہم ای دعاؤں مخور کریں جب دل ہی خیر میں اٹھا ہوا ہے۔ مٹی کے محلوثوں میں الک کیا ، اس کی عبت ، اور پیٹ میں حق میں حق اللہ ہوگا ، اب زبان کے اعد سے لگل ہوئی وہا پر وائر بی تیل سکتی۔ پر واز ہی جب پہین حرام سے خالی ہوگا اور دل فیر سے خالی ہوگا۔

ہم فوراً فکو سے کرنے لگ جاتے ہیں تی ہماری وہا کمیں آبول نہیں ہوئیں ۔ ہم الزام ان کو ویلے نئے ، فسور اپنا لکل آبا ۔ ہم مجمی تو دیکھیں ناکرہم وہا کی ما تھے کہتے ہیں ۔

تواس کیے ہم ان مسنون دعاؤں کو، اگراس کیفیت کے ساتھ مانکھنے کا کوشش کریں جو کیفیت مطلوب ہے تواس دعا کی تولیت بھٹی ہو سکتی ہے۔اب دیکھیں ہم کی سرتی مشروط دما کیں مانکھتے ہیں الی دعا کین ٹیکس مانکی جا میں۔

## الدب العرت كفران سيكاطريد:

ایک بنده جس کی اولا و کس او تی ادعا کروس الله ایک بجدد دوے۔ بهائی ایک کی شرط کیوں کا گئی ہے جب اللہ کے خزائے سے اقد کا کرایک کی شرط کیوں؟ ما گئو اللہ سے کہا ہے اللہ سے کہا اللہ بیری هم بھی آپ کو لگا و سے بھی اللہ تھائی کے خزائے بیس کی کہنے کی ہے؟
کہ آپ کی لی جائے گی اور تب دوسرے کی بیٹ حاتی جائے گی۔ بیکو کی دنیا واری کا مال ہے کہا کہ سے کی اور تب دوسرے کی بیٹ حاتی جائے گی۔ بیکو کی دنیا واری کا مال ہے کہا کہ سے کہا گئے اللہ سے کہ اللہ سے کہ اللہ سے کہ اللہ سے کہا ہے تھا ہے تھا گئے ۔ اللہ سے کہ اللہ سے کہا ہے تھا ہے گئے ۔ اللہ سے خزائے سے ایما ہے تھا ہے تھا

# اس كلف وكرم كركيا كمنيالا كالكوكرورد عاب:

قومارا چ تکر ظرف چوناہے ہم اس شم کی مشروط دعا کی ما تھتے ہیں۔ آیک آ دی کہنے لگا، ش او کی اللہ سے بس آیک وعالم تک موں بس چھے اولا ووے وے ہے۔ کہا، اچھا اگر اللہ آپ کو اولا و دے دے اور آپ کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ ختم کروے۔ پھر بیٹے رور ہے ہونگنے تا، کہنے لگا تی ۔ توشل نے کہا: شرط کوں لگار ہے ہو؟ کہ صرف اولا دیا تک ہوں نہیں ہم ہیں اللہ کے در کے سائل، ہم ہیں ہمکاری، ہمارا تو کام بی مانگنے سے چاتا ہے، ہم نے ہروقت اللہ ہے مانگنا ہے اور ہر ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے۔

تو یہ اُنگنے کا طریقہ اللہ کے بیارے حبیب کا گیائی نے سکھایا کہ اللہ سے مانگوتو تی کھول کے مانگو، ٹی مجرکے مانگو کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، بندوں کے پروردگار سے مانگ رہے ہیں اور ویسے بھی وینے والا اپنے مقام کے حساب سے دیتا ہے۔

جھے۔ اگر کوئی سائل مانتے تو ممکن ہے بیل نظیر آ دی اسے ایک دو پیددے سکوں۔
لیکن اگر دہ کی امیر ہے مانتے گا تو وہ سور و پیددے وے گا۔ اگر کی وزیر ہے مانتے گا دہ

ہزار دو پیددے دے گا۔ ملک کے کسی نائی گرائی بندے ہے مانتے گا وہ لا کھر و پیددے
دے گا۔ اگر کسی عرب شیزادے ہے مانتے گا تو وہاں قسان اللہ میں بات ہوتی ہے۔
اس کا مطلب جنتی مرتبہ بردھتا گیا آئی تی و ین برحتی گئے۔ اب سوچے جب لوگ اپنی میں فیرین برحتی گئے۔ اب سوچے جب لوگ اپنی حیثیت کے مطابق و بیے ہیں تو اگر کوئی بندہ اللہ درب العزت سے مانتی ہے تو وہ وہ اسے جس

﴿لَهُ مَعَالِيْدُ السَّلُولَةِ وَالْكُرُّضِ ﴿ وَلِلْهِ خَزَائِنُ السَّلُولَةِ وَالْكُرُّضِ ﴾ جس پروردگار کے باس زمین اور آسان کے فزانے جیں پھراس پروردگار کی دین سمتی ہوی ہوگی۔ قامی جب اللہ تعالی سے مائٹیں اور تی کھول کے مائٹیں ۔ اللہ اکبر کبیرا وعا کی میچے کیفیت: وعا کی میچے کیفیت:

ایک محافی دیباتی علاقے کا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، بوڑ حاتھا۔ کہنے لگا: اے اللہ کے نبی کافیکہ آیامت کے دن حساب کون نے گا؟ نبی علیہ السلام نے

#### خطبات نتير ﴿ ﴿ ﴿ 202 ﴾ ﴿ ﴿ 202 ﴾ مِن اوروعا

فرمایا: الله تعالی خوش بوکر کینے لگاءا چھارا کر الله تعالی حساب لیس کے پھر تو کوئی مسئلے بیس وہ بندا کریم ہے۔

توبیقین کی بات ہوتی ہے۔ ہارے بھی دل ش اگراییا یقین آ جائے کہ اللہ دے کرخوش ہوتے ہیں بس ہمیں مانکٹے کا طریقہ فیل آتا۔ ہم مانکٹے اس طرح سے ہیں کہ جیسے دینے والے کو الٹا ضعمہ بی آجائے۔ اس لیے مسئون وعاؤں کو یا دکرنا جاہے اور ان کو مجھ دل کی کیفیت سے مانگنا جاہے۔

#### حيامع وعا:

آج ایک چھوٹی کا مسنون دھاہے جس کی ذراوضاحت کرنی ہے۔ امیدہ آپ سب دل کے کانوں سے سٹیں گی اوراس دھا کو یاد کریں گی۔ گھراسے ما تکا کریں گی اور آپ محسوں کریں گی کہ دیکھیں کتے تھوڑے الفاظ میں اللہ کے محبوب ڈالٹا ہے گئی جامع دھا ما تک دی۔

((اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اَسْتَلُكَ الْعَفْوَوَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاتَ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَافَاتَ فِي الدُّنْيَاوَ الْآخِرَةِ))

اب اس شرقين الفاط جي "العنو" العافية" اور المعاقات ذرا تبيون كا الك الك مطلب مجمد ليجيد

المعنوك بارب على على في السّلامة في الدِّينِ مِنَ الْفِينَةِ "كم مؤكامين كهادادين فق س محقوظ مو-

شہوات یاشبہات کے فکتے:

وین می منے دو طرح سے آتے ہیں یا جوات کی دجدسے میا شبجات کی دجسے۔

چنانچہ کی عورتیں پردے کو ہو جھ بھتی ہیں اور پھر بہانے بناتی ہیں اور تی پردہ تو اسکانی جا ہتا ہے کہ شن بن آنکھوں کا ہوتا ہے۔ اسکانی جا ہتا ہے کہ شن بن سنور کے ، اچھے کیڑے ہیں کے بازار کی زینت بنوں اوراد هراد هر کے لوگ بار بار جھے دیکھیں۔ وہ خوش ہوتی ہے ، بے پردہ خورت کی بجائے اس کے کہ وہ اپنے کو گناہ گار دیکھیں۔ وہ خوش ہوتی ہے ، بے پردہ خورت کی باری بار بھے سے ہے۔ یوں کے کہ تی پردہ تو شری تھم ہے شن کر در ہوں آبھی میں پردہ تیس کر یاری ۔ آگے ۔ یوں کے کہ تی پردہ تو شری تھم ہے شن کر در ہوں آبھی میں پردہ تیس کر یاری ۔ اگریوں کے کی تو گنجارتو ہوگی تحریفش کی امرید ہوگی ۔ آگے ۔ شیطان کی کر اور اور اور اور کی دو تو تھوں کا ہوتا ہے۔ اور تی پردہ تو آبھوں کا ہوتا ہے۔

بیمی آنکموں کا پردہ تو ہوتا ہے لیمن چیرے پراگر پردہ نہ ہوتو ہوں کی نگاہیں تو ہر مرد کی پڑی رہی ہوگی تا؟ جو مقصود ہے پردے کا وہ تو حاصل تیں ہوسکیا۔ توبیہ تھوات ہیں اصل میں کہ جوانسان کوئل کرنے سے روک دیتی ہیں رہ گئی بات پردے کی تو پر دہ تو الحمد للدا یک شرعی چیز ہے۔

مرات ، آپ ذراغور کریں کد اگر کوئی مورت پردے کے اندر بطے تو کسی فیرمرد کی اس پرنظری فیس پڑتی وہ فیرمرد کی ہوں بحری لگاموں سے مفوظ رہتی ہے۔

## انكريزلزك كامضمون:

ایک اگریز او کی مسلمان ہوئی اور اس نے ایک مضمون لکھا: " Ihind the پروٹ کھا کہ جب ش کافروتھی ش اس نے لکھا کہ جب ش کافروتھی ش اس کے ساتھ گلیوں اور بازاروں ش جاتی تھی ہشم پر ہدر کیفیت ش جاتی تھی تھی ہیں ہو کیفیت ش جاتی تھی تو مردوں کی الی الی الی نظریں پڑتی تھیں ، تو جھے لگا تھا کہ جیسے یہ جھے کیا شک ہوا ہے دکاری کھاجا کیں ہے۔ ہرمرد جھے ایک ہوں والے کتے کی طرح تظرآ تا تھا، جو اپنے دکاری طرف تگا ہی جہ کاری جاتا تھا کہ کھیں براوگ

## حضرت مولا ناحسين احمد ني مينانيكا واقعه:

حضرت مولا ناحسین احمد فی ایک مرتبرٹرین کاسٹر کرد ہے تھے گری کا موسم تھا، ایک انگریز اپنی میم کے ساتھ سامنے کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت خاموش بیٹھے دہے، لو انگریز صاحب کے دل میں خیال آیا کہ کوں نا میں ان مولوی صاحب سے بات چیت کروں۔

چنانچاس نے مسلم چیڑ دیا مولانا! آپ اوگ تورت کو کھر کی چارد ہواری میں قید کر ویتے ہیں۔ بابرتگلتی ہے تو اس پر کفن کی طرح پردہ لپیٹ دیتے ہیں۔ ہم نے و مجھو تورت کو کتنی آزاد ک دک ہے۔ مدیم رکی بجدی ہے اور دیکھو، مدیکنے خواصورت کیڑے ہین کے میرے ساتھ قبل رہی ہے۔ ہم تو شانہ بیٹانہ حورت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب اس نے الی الی یا تیں کرنی شروع کرویں۔ اصل میں وہ ' معفرت بھی تھا تھے کونگ کرنا جا در ہا تھا۔ حضرت فاموق ہے اس کی بات سنتے ہے۔ بسید آ دہاہ، گری کا موسم ہے اور گھروہ
اگھریز باز بھی نہیں آ رہا تھا۔ حضرت نے کافی دیرتو مبرکیا بھرسا تھ شاگر دبیٹھا تھا اس شاگر و
کوجا کہ بھائی گرمی کا موسم ہے، ذرا گلجبین بناؤا ور پلاؤ۔ اس نے شربت بنایا، پھراس ہیں
اس نے برف ڈالی پھراس میں اس نے لیموں نچ ڈے۔ اب جب وہ لیموں نچ ڈر ہاتھا تا
تو اگھریز صاحب بھی اس شربت کو لیجائی نظروں سے دیکھ رہے تھے، تو جب حضرت بھی تھائے
دیکھا کہ رہے بار بارا دھرد کھ رہا ہے بھی ن کی طرف۔ حضرت بھی تھے، تو جب حضرت بھی کہ
دیکھا کہ رہے بار بارا دھرد کھ رہا ہے بھی ن کی طرف۔ حضرت بھی تھے، تو اس سے بو جھاکہ
آ ہاں شربت کی طرف بار بارکوں دیکھ دہے ہیں؟

اس نے کہا: ٹی گرق کا موم ہے لیموں چیزی ایسی ہے کہ گری کے موسم جس اس کو و کچے کرمند چس پائی آئی جا تا ہے۔

حفرت بِمُتَّفِيْتِ فِرْمايا: بالكل الكل حررة مورت چيزى الي ہے كدبے پرده موتواس كود كيوكرمرد كے مند ميں پانى آئى جاتا ہے۔ اب جويہ جواب سنا توب جارے نے شرم سے سرجمكاليا۔

آج مٹھاس کا نام لے لو، ول متوجہ ہوتا ہے، کھٹاس کا نام لے لو، ول متوجہ ہوتا ہے۔ تو بے پروہ محدت اگر پھرے کی تو نوجوان لوگوں کے ول کیوں اس کی طرف متوجہ ٹیس ہوں ہے۔

## عقلی دلیل:

اس كى عقلى دليل من ليس:

کوئی بندہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک لا کھر دیے کے نوٹ ہوں، اور وہ ہاتھ میں سب کودکھا تا ہوا باز ارمیں جل رہا ہو، کے گائین بھٹی کوئی چوراچکا آئے گا میرے ہاتھوں سے چمین کر جماگ جائے گا۔ اسے کہیں اچھا بھٹی ایک ہزار روپیہ ہاتھ میں لے کرچلو، کے گائی نیس سائیل موٹرسائیل پرلوگ آئے ہیں میں اگر ایک ہزار کا اس طرح اظہار کروں گا تو لوگ میرے ہاتھ سے چین کر چلے جائیں گے۔

مین اگر ایک بزار کا لوٹ آپ اگر لوگوں کو دکھاتے جا کیں تو لوگ وہ چھین کر چلے جاتے ہیں جو عورت اپناحسن و جمال غیر مردوں کو دکھاتی جائے تو کیا اس کی عزت لوشنے واسائیس ہوں گے؟ کیا عورت کی عزت ایک بزار روپے سے بھی کم ہے۔

ہم نے دیکھالوگ کوشت خرید ہے ہیں اب ایک کلو کوشت خریدا ، کوئی ہے جواس کو سر پرد کھ کر Uncovered جارہا ہو؟

کوئی بھی بیں ایسا کرے گا۔ پوچیس کیوں؟ وہ بی کوئے کیں گے اور بوٹیاں ایک کے لیے جاتم ہیں گے۔ بعثی ایک کلوگوشت اگرتم محفوظ کرکے بازار سے لے جاتے ہو، کہ کوئیں بوٹیاں ایک کرند لے جا کیس توبیہ جوتہاری بیوی 50 کلوکا گوشت ہے بیا گر بے پردہ بازار ہے کزرے گی تو اس کوانچیے والے کؤ نے ٹیس ہوجا کیں گے؟ محرشہوات کی وجہ سے عورتیں کہتی جی بی جرے کا پردہ نہیں ، آئھوں کا پردہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وہا سکا کہتے ہیں گئے جہے۔ اس کو کہتے ہیں وہا کی خاتہ۔

ایک توعمل ند کیا اور دوسرے وین میں جمت بازیاں کرلیں۔ تو فتند دوطرح ہے موتا ہے بھی شہوات کی وجہ ہے اور بھی شہات کی وجہ ہے۔

## وین پراعتراض کیوں؟

شبہات کہتے ہیں عمل کی مجوش ہا تیل آئیں آتیں تو دین پراعتراض کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ما چسٹر میں بیان کیا اس عاجز نے ۔ تو پردے کے بیچے خواتین نے مجھ مسائل پوچنے تنے۔ وہ پوچنے کلیس تو کوئی ہو نیورٹی کاٹری بھی وہاں آئی ہوئی تھی دواللہ کی بندی مجھ آزاد ذہن کی تھی۔ اس نے کہائی مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کھا بہت

#### فطبات تقير ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٥

اچھا، کہنے گل: تی جھے آپ سے یہ ہوچھتاہے کہ مروقو بارشادیاں کرسکتاہے مورت جار شادیاں کیول جیس کرسکتی؟

اب اسے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ، ایک دلیل دی ، دوسری دلیل دی ، تیسری دی ، محرود ڈٹی ہوئی ہے اپنی بات پر کہ بی گئیں ہدیا تیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن مورمت چارشادیاں کیوں ٹیش کرسکق ؟

اب چب چں نے دیکھا تا کہ بہر می اٹکی سے توسمی کٹل کال دیا ، یہ لیڑمی اٹکی سے لئے کا :

> تُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِم مِينِ عَلَى اواس عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِم

بردين كا تحدياتهات كى وبست ما عموات كى وبست توجب بم نيدها ما كى: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْفَلُكَ الْعَفْو

اے اللہ مارے دین کو نینے ہے محفوظ کردیکیے۔ نداس بیل شہوات کی جرے فیے آ کمی ندشہات کی دجہ سے فیئے آ کیں۔ کارآ کے

و العافية "كامفهوم:

تؤعافي كاصطلب علمانے تكعاب

ٱلسَّلَامَةُ فِي الْبَدَنِ مِنَ سَيِءِ الْآذْقَامِ

بدن کو بیار بول سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے اس کو عافیہ کہتے ہیں۔

اب بیکتی بیاری دعاہے کہا۔اللہ ہمیں صحت مندجہم عطافر ماد بیچے کوئی نیاری نہ ہو۔ اب سوچیے کتنی عورتمل میں ہیا ٹائٹس کی کمریض ہوجاتی ہیں۔ ٹی بی کی مریض ہوجاتی ہیں۔ایک عورت نے فون کیا: معرت میرے لیے دعا تیجیے، زار وقطار روری تھی پوچھا، خیر؟ کیا ہوا؟

کینے کل کہ معدے کا آکسر ہے اور وکھلے آٹھ سال سے روٹی کا ایک لقمہ بھی میرے منہ ش نیس گیا۔ میں فقط Liqule کی کر گڑارہ کر رہی ہوں۔ میرے گھر میں دعو تیں ہوتی میں میں سب کے لیے کھانے بناتی ہوں ، ڈشنز بناتی ہوں مگر میں خود اللہ کی نعمتوں سے محردم ہوں۔

اس دن احساس ہوا کہ یااللہ! آپ نے ہم پرکتنی رصت قربائی ہے، من کا ناشتہ بھی ہوتا ہے، دو پہر کا کھانا، رات کا کھانا، اور درمیان جس جائے کے نام پرسکٹ بھی چل جاتے ہیں۔ نمازیں او قضا ہوسکتی ہیں کھانا قضائیں ہوتا۔ تو دیکھیے ایک حورت آٹھ سال سے پکھ نہیں کھایائی۔ توجب کی نے بید عاما تھی کہ:

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُكَ الْعَفُو

اے اللہ ممرے دین کو محل سلامت رکھنا ، کوئی فندند آئے میرے فزدیک

ند شجوات كى وجد، نشبهات كى وجد، درات الله والعافية "اورمير، بدن

كويمي سلامت دكمي - جمع ناديول سے بچاليمي -

اب سوچے بیکننی پیاری وعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی بیار یوں سے بھی محفوظ رکھیں ،ہمیتالوں میں جا کیں، ذراو کیسیس کہ بیار بوں کی دیدسے لوگوں کی زندگی کتنی اجبرن بنی ہوئی ہے۔

تواطفتكى كوسلامتى والاصحمت مندى والابدن عطافرما تعيل وبداللدكي بهت بدي تعمت

#### معافات كامغهوم:

پرتيسري چيز" والمعافات معافات كامعنى علائے لكھا

اَنْ يَعَافِيهُمْ مِنْكَ وَاَنْ يَعْافِيكَ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ

"کوالنُّرُجِين لُوگُوں كِ شَرْت بِچائِ اورلوگوں كے شرے تحبين بچائے"

اس كو معافات كمتے بين اب يہ تنى بيارى دعا ہے كداللہ ميرے شرے لوگول كو
بچادے۔ اورلوگوں كے شرے جھے بچادے۔

#### خاوتدكارونا:

آج کینے کومیاں بوی ہوتے ہیں گرایک دوسرے کی زعدگی عذاب بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ خاد عد جان ہو جو کر بیوی کو پر بیٹان کرتا ہے۔ آنسوؤس سے رلاتا ہے اور کی جگہوں پر بیوی مرد کا جینا حرام کردیتی ہے۔

چندون پہلے میرے پاس ایک میاں ہوی کا Case آیا اب ویکھیے کہ فاوندا پی طرف سے ہوی کے ساتھ بہت Fair ہے۔ اس کے سب تقاضے پورے کر دہا ہے اور بوی فقط ناز کی وجہ سے مردکو سکرا کے ٹیش دیکھتی۔ اس نے بیٹسوس کرلیا ٹال کہ بیٹسرے حسن وجمال سے متاثر ہے۔ فیرلز کی ہے اس کا تعلق کو کی ٹیش میری ہی طرف متوجہ ہے۔ اب ناز اعداز۔ فاوعد دو پڑا۔ کہنے لگا حضرت میری ہوی پروے یس بیٹنی ہے اس سے پوچھے میں اس سے بار بارکہنا ہوں تو میری ہوی ہے تو جھے ایک مرجب تو مسکرا کے دیکھے ا اور کھلے چومینوں میں اس نے ایک دفعہ میں دیکھا۔ اب دیکھیے کدوہ بوی ہے گراس نے خاوند کو اپنا شرکیما دکھایا ، اس کی زعر کی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ وہ آ نسوؤں سے ب چارہ دور ہاہے۔

#### بوي کارونا:

اور کی جگہوں پر بی Opposite معاملہ ہوتا ہے، یوی ترتی ہے کہ ایک مرتبہ خاد تد سکرا کے دیکھ لے اور خاد تد دیکھا تیں۔ لؤ کہنے کومیاں بیوی ، ایک دوسرے کے شر سے کئیں نے ہوئے۔ بھائی بھائی کے شرسے نہیں بچا ہوا۔ دوست دوست کے شرسے نہیں بچا ہوا۔ پڑدی پڑدی کے شرسے نہیں بچا ہوا۔ لؤگٹی سے بیاری وجاہے:

اَللُّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ الْعَفُو

اے اللہ میرے دین کو فقتے سے محفوظ رکھے۔''والعافیہ'' میرے بدن کو بیار ایال سے محفوظ رکھے۔

والمعافات "میرے شرسے دوسرے بندوں کو بچالیجیے۔ اور بندوں کے شرسے اے اللہ مجھے بچالیجے۔

## ليلة القدركي دعا:

چنانچه ني عليه السلام في سيده ما تشميد يفدو فرمايا:

جب انہوں نے ہوچھا کہ اے اللہ کے نی گھٹم اگر میں لیلہ القدر کو یاؤں تو

كيا الكور؟ ني عليه السلام في فرمايا بتم يدوعا ما تكنا:

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوُّتُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

اے اللہ آپ معاف کرنے والے بین، معاف کرنے کو پیند کرتے ہیں جھے معاف کرد بیجے۔ تو'' عفو' کا مطلب بیابوا کہ

أمح اثارَ ذُنُوبِنَا

اےاللہ ہمارے گئا ہوں کے آٹا رادر گواہ ختم کر دی<u>تھے۔</u> اس میں ایک میں مسالم

اب اس بات كودرا مزير تنعيل معيمي

#### د نیا کی عدالت:

دنیا کی عدالت میں آگر کئی پر مقد مدہوجائے جموٹا، اور پیروی کرنے سے ٹابت بھی ہوجائے کہ مقدمہ جموٹا تھا، تو عدالت اس مختص کو باعزت بری تو کرد تی ہے گرمقدے کا Record رکھ لیتی ہے، آگرکو کی مختص ہے کہ کہ بی عدالت Record کوختم کر ہے تو عدالت جواب دے گی کہ نہیں، تمہیں ہم نے باعزت بری کر دیا۔ تمر ہم اپنے یاس عدالت جواب دے گی کہ نہیں، تمہیں ہم نے باعزت بری کر دیا۔ تمر ہم اپنے یاس Amantain کریں ہے۔

مقدمہ جمونا تھا خارت بھی ہوگیا ملزم کو ہری کردیتے ہیں Record کوشم نہیں کرتے۔القدرب العزت کا معالمہ دیکھیے ، ایک آ دی اقبالی جرم ہے اپنے جرم کا خودا قرار کرتا ہے القد تعالی اس بندے کے کرتا ہے اور اسکے بعد دو اللہ تعالی سے رحم کی ایک کردیتا ہے۔اللہ تعالی اس بندے کے مناہ کوئی افتظ معاف نہیں کرتے بلکہ اس مناہ کے Record کوئی تامہ اعمال سے ختم کرداد ہے ہیں۔اللہ اکبر کیمیرا

### شان کر می:

چانچەمدىن مباركەش ب: اذَاتَ بَ انْعَنْدُ

جب بنره الله حَفَظَ ذُنُوبَه آنُسَى الله حَفَظَ ذُنُوبَه

الله تعالى فرشتون كوده كناه بملاويتاب

وَٱلْسُٰى ذَالِكَ جَوادِحَةً

اس بندے کے جم کے احضا کو و منا و بھلادیتاہے

وَمَعَالِمَةً مِنَ الْأَرْضِ

ز مین کے جن کلزوں پراس نے گناہ کیااللہ ان کلزوں کو بھی وہ گناہ بھلادیتا ہے۔

حَتَّى يَلْقَى اللَّه

حتى كدوه الله يداس حال من ملاقات كرتاب-

وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنَ اللَّهِ بِذَنْبٍ

کراس کے گنا موں کی گوائن دینے والا ایک بھی گواہ نیس موتا۔

وہ پروردگار کتنا کریم ہے کتنا مہر مان ہے کہ بندے کے کناہ بھی معاف کردیتاہے اور گناہ یہ گواہ سننے دائے گواہوں کو گناہ تی جملا دیتاہے۔

## فرشتوں کو کمناہ بھلانے کی تکست:

اس پر علائے تشریک کو آخر شتوں کو گناہ بھلانے میں کیا تھت تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ گناہ بھلانے میں کیا تھت تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ گناہ بھلانے میں بیشکست تھی کہ قیاست کے دن جب بید بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بی ٹیس لکھا ہوگا تو اس وقت فرشتے اس بندے کو طعنہ نددیں۔ جناب تمیاری اوقات کا ہمیں پند ہے، تم نے بیریہ بیریہ کرتوت کیے تھے اللہ نے تمہیں معانے کر ویا، فیڈا آج ج تم ایسے کھڑے ہوکہ کوئی گناہ بی بیری کھا گیا۔ بیرجو فرشتوں نے معنوں سے بندوں کو بھالیا۔

اور پھر ساتھ بیفرشتوں کوئیں کہا کہ فرشتو اہم ممناہ داللہ فر استے ہیں ہیں جب بندے کی توبیق میں جب بندے کی توبیق کی تاہوں کو خود مثاہ یتا ہوں تا کہ فرشتوں کے احسان مند بھی مدہوں، کہ انہوں نے کناہوں کو مثاباتھ اسبحان اللہ اس نیے ہمیں کوشش کرئی جا ہے کہ ہم اپنے اللہ دب العزت نے حضورا پنے ممناہوں سے کی اور مجی توبہ کرلیں

## مناه چھوڑنے کے لیے تین کام:

اب کی مرتبہ مورتیں بیسوال ہو چھتی ہیں کہ ہم چھنے گنا ہوں سے کی تو بر کرنا جا ہتی ہیں ہم کیا کریں؟ بات بڑی مجھ کی ہے۔

امید ہے کہ آپ دل کے کا تو ن سے ٹیل کی کہ گناہ چھوڑنے کے لیے جمانا کام کرنے چاہیں۔ پہلا کام یہ کہ گناہ چھوڑنے کی ہمت کرے۔ ہمت کرنی پڑتی ہے ہرکام کو کرنے کے لیے، اب آیک آ دمی بیٹھے بیٹھے کیے کہ کہ کی جھے بھوک گی ہے تو بھوک کو دور کرنے کے لیے ہمت کرنی پڑے گی۔ کھا تا کھا تا پڑے گا۔ اقلہ مند جس ڈ النا پڑے گا۔ بیٹھے بیٹھے بھوک فتم نہیں ہوجائے گی۔

ای طرح اگرکوئی از کی جاہتی ہے کہ میں گنا ہوں سے مچی توبد کرنا جاہتی ہون تو سب سے پہلے اس کو ہمت کرے گن وجھوڑ تا پڑیں گے۔

مثال کے طور پراگروہ اپنے Cell Phone پر کسی غیر محرم سے باتیں کرتی ہے

Messages کارابطہ رکھتی ہے تو یہ Cell Phone حقیقت میں اس کے لیے

Hell Phone ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کریں کہ اللہ سے ڈر

کر بچی تو ہر کریں۔ اور اس فیرمحرم سے ٹیلیفون کا رابطہ تم کردیں۔ یہیں ہوسکا کہ رابطہ

ادھر بھی رہے اور پھر اللہ کے حضور انسان نیک بھی کہلائے۔

با مسلمان الله الله، بایریمن دام رام

بینیں ہوسکتا میں پہلے قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو ہمت کرے عبد کریں کہ ہمنے آج کے بعد میں ہوسکتا میں پہلے قدم اٹھانا پڑے گا۔ بعد یہ بیرہ محناہ نبیس کرنا۔ یا کوئی لڑکی نماز نبیس پڑھٹی ۔ تو عبد کریں کہ آج کے بعد نماز کا دفتت ہوگا بیس وضوکروں کی اور مصلے برآجاؤں گا۔

جب آپ وضوکر کے مصلے بیہ آسمئیں اب نماز پڑھٹا آپ کے لیے آسان ہوجائے گایا ایک لڑی اگر پر دہنیں کرتی وہ عہد کر لے کہ آج کے بعد ش چیرے کا پر دہ کروں گی۔ توسب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ ہمت کرتا ہگتاہ چھوڑنے کے لیے۔

اوردوسرا کام بیکرناموتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اس بھت کے مطابونے کا دعا ما تکنا، کویا دور کعت نقل بھی پڑھے۔ عشاء کے بعد اگر پڑھ لے ، تنجد میں پڑھ سانے تو اس وقت ب دعا ما تکے اے کریم آتا، میں اس گناہ سے بچتا جا اتن ہوں آپ جھے بھت عطا فرماد بیجے کہ میں بچ جاؤں۔

ایک اپنی طرف سے ہمت ہمی کرنا، اور دومرا عطائے ہمت کی وعا مانگنا، اور تیسرا
نیک لوگوں سے اس کناہ کے چھوڑنے کی وعا بھی کروانا، مثلاً والدہ، والدسے ، اپنی معلمہ
سے ، اپنے استاد سے ، کوئی بھی نیک لوگ ہوں ان سے ریہ کہنا تی آپ وعا فرما ہے ، اللہ
جھے گناہ چھوڑنے کی تو فتی عطافر مائیں۔ توجب آپ نے تمن کام کر لیے اپنی طرف سے
مت بھی کرلی۔ اللہ سے ہمت کی وعا بھی ما تک کی اور اللہ کے تیک بنروں سے دعا بھی
کروانی۔ اب آپ کے لیے اس گناہ کوچھوڑنا آسان ہوجائے گا۔

### اے اللہ ہمارے گناہ معاف کردیجے:

چنانچے قرآن مجید بی ہی سورہ بقرہ کے آخر بیں ای حتم کی ایک دعاہے۔ جس بیں رب کریم نے بیدعاسکھائی کہ میرے بندوتم مانگو:

وَاعْفُ عَنَّا

#### ظبات نقر 🗨 🗫 🛇 (215) 🛇 دواوروما

اے اللہ جارے گناہ معاف کردیجے۔اور گناموں کے آ ادر مناویجے

اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے اگر کس Send Message کیا گر آپ جا جتی جیں کداس کوشل delete کردول ۔ تو آپ delete کا ایک پٹن دیا کیل اور دہ Message کا Record کی آپ کے فوان سے فتم ۔ بیرے واغف عَناً

کہ اللہ تعالی انسانوں کے ممناہوں کو delete بٹن کے ذریعے سرے سے Record بٹن کے ذریعے سرے سے Record بی فتم کردیتے ہیں تاکہ رہا بندہ قیامت کے دن رسوانہ ہو۔ قیامت کے دن اس کوذات نہ کے۔

قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کے گناہوں یہ پردہ ڈال دیں تو یہ بہت بوگی فعت ہے، چنانچہ ' وَاعْفُ عَنَاوَاغْفِر لُنَا''

واغفرلنا کامعنی بدیها که ایسانلد ایرائیول پیدهاری ستاری فرمادی اورجاری نیکیول کوها هرفرمادی-

## كمني والي في كيا خوب كها:

كينے والے نے كيا:

اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پر وردگار کی ستاری کی تعریف کی ۔

وہ تیری تغریف نہیں کررہا، وہ تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کر رہاہے جس نے گنا ہوں کو چھپایا ہواہے ، اگر اللہ ہمارے گنا ہوں پر دھت کی جا در نہ ڈالنے تو شاید آج لوگ ہم سے کلام کرنا پندنہ کرتے۔

> فرمایا: واعف عنااللہ جارے گناموں کے آ فارمناد سیجے داغفرلنا: برائیوں یہ جاورڈال ویجے نیکیوں کوظاہر فرماد سیجے

وارحمنا: اورالله بم بررصت فرماي

#### زحمت كامطلب:

رجت قرمانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اے اللہ جب آپ نے جمیں معانی دے دی
اوراب ملے ہوگئی تو جوآپ کی رحتیں رکی ہوئی ہیں ، ان رحتوں کو دوبارہ جاری قرباد بجیاس
کی مثال ایسے ہے کہ والدا کر کسی نے سے ناراض ہوتو اس کی جیب خرج بھی بند کر ویتا ہے
اگر وہ بچہ والدے آ کرمعانی معانگ لے اور والد کی طبیعت فوش ہوجائے تو جب والد
بچکومعاف کر ویتا ہے تو اس کا بابانہ خرچہ بھی جاری کر ویتا ہے۔

تو دار حمنا کا کبی معنی ہوگا کہ اے اللہ ہمارے کمنا ہوں کے سب جورحتیں رکی ہوئی حصی ان رکی ہوئی رحمتوں کو دوبارہ جاری فرماد بجیے۔

#### رحمتون كااجراء:

اس پرمقسرین نے تکھاہے کہ گناہوں کی وجہ سے کون کون کی رحمتیں رکی ہوتی ہیں جو جاری موجاتی ہیں ۔

ایک عبادت کی تو نیش شی جاتی ہے، یعنی گناموں کی وجہ سے جوتو نیش چیمن کی تنی اللہ تعالی ان نیک اعمال کی دوبار ہ تو نیش مطافر مادیتے ہیں۔

نماز پڑھنے کو دل جاہتاہے، قرآن پاک پڑھنے کو دل جاہتاہے، تبجد میں افعا آسان، بچ یولناآسان، فیبت سے پچٹاآسان، اپنی نگا ہوں کو غیر محرم سے رو کناآسان میہ سب کام انسان کے لیے آسان ہوجاتے ہیں۔

دومری چیز ' فراخی' معیشت که گناموں کی وجہ سے جو مال میں برکت اٹھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس برکت کو واپس لوٹا ویتے ہیں۔

کی نوگول کودیکھا کہ کماتے تو بہت ہیں قرہے ہی پورے نیس ہوتے۔ امل میں

ان کے مال میں بر کمت ٹیمیں ہوتی ۔ تو اللہ تعالی وہ بر کمت واپس لوٹا دیتے ہیں ۔

#### بلاحساب مغفرت:

تیسرا اس کامعنی که الله تعالی اس بندے کی بلاحساب مغفرت فرمادیتے ہیں۔ بلاحساب مغفرت کا کیامعنی؟

کہ قیاست کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو کھولیں مے بی نہیں۔

ہمیں آیک مرتبداس کا تجربہ ہوا۔ جج کاموقع تھا، معودی عرب پہنچے ، تو وہاں کشم والے سامان ' Check ' کرتے ہیں آیک سعودی عرب کا آ دی آیا اوراس نے دیکھا کہ مسکیان چیرہ ، سفید ہال ، اسے ترس آعیادہ پوچھے لگا کہ شیخ ! آپ کا سامان کون ساہے؟ میں نے وہ چند بیک جو تھے ان کی طرف اشارہ کر دیا اس نے ان پرچاک کا نشان لگا دیا۔ میں نے وہ چند بیک جو تھے ان کی طرف اشارہ کر دیا اس نے ان پرچاک کا نشان لگا دیا۔ میں نے پھر پوچھا جی اب کیا کروں؟ کہنے لگا سامان نے کرج وَد اب آسے لوگ ہر ہر ہر میں نے گئر بے کھول دہ سے اورخوب Cheking میں کہنے گئے کہنے گئے کہنے ایک کو اس نے کر رے انہوں نے چاک انشان دیکھا تو وہ جھے کہنے گئے کہنے ایک کا نشان دیکھا مان نے نہیں کو وہ جھے کہنے گئے کہنے ایک کا نشان دگا ہوا ہے ۔ اس دان پرچاک کا نشان دیکھا تو وہ جھے کہنے گئے کہنے ہیں تو پھرا سے نام اعمال نہیں کہنے کا دواقعی القد رب العزت جب بندے ک تو بہنے وال کی انشان کے اس اعمال کو کھول تی پرچاک کا ایسا نشان دیکھول تی تھے اس کے تامہ اعمال کو کھول تی نہیں گئیس سے فرما کیں جو باؤ۔

اور چوتھی چیز ہے اس کو کہتے ہیں'' وخول جنت' کہ القد تعالیٰ اس بندے کے لیے جنب میں واخلہ آسان فرمادیں گے۔

فر مایا: ' و اعْفُ عَفَ ''الله المارے گناہوں کے آٹارمناد بیجے۔' واغفرلنا'' برائیوں پہ جا درڈال د بیجے۔ نیکیوں کولوگوں کے ولوں پر طاہر کرد بیجے۔ وارحمنا جورحتیں رکی ہوئی خطبات فقير والوروعا 218 من حقيق بردواوروعا

میں رتو فیق عبادت، مال کی برکت، بلاصاب مغفرت اور وخول جنت الله یه عطا کرد بجیے۔ اَنْتَ مَوْ لِنَا

أَنْتَ سَدٍّ دِنَاوَمَالِكُنَا ءُوَمُتُولِي أَمُوْرِنَا

اسےاللہ آپ می توجارے سرداراور آ قامیں۔

جب اس طرح انسان وعاماً تکتاب تو الله دب العزب رحمت کا معامله فرمات جین ویکمین حدیث مبارکه مین وعاتو مختفری همی محرا خامغهوم اس وعاک اندرشامل ب:

((اَلْأَلَٰهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُكَ الْعَفْوَوَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاتَ فِي اللَّنْيَاوَ الْآخِرَةِ))

الله تعالی اس دھاکے مانگنے سے دین کوبھی بچالیتے ہیں نتوں سے اور بندے کے گئا ہوں کوبھی معاف فرمادیتے ہیں حق کے دن اس کو گئا ہوں کے آثار مثاکر قیامت کے دن اس کو رسوائل سے بچالیتے ہیں۔

تیامت کے دن اللہ کی رحمت کا بر اظہور ہوگا۔

الله تعالى كى صفي رحميت كاظهور:

 بھا گمنائی شروع کردیادہ کے گایا اللہ! دنیا میں تو آپ کا تھم مانے میں جورے کوتا ہیں دہی۔ آخری تھم ملاجہتم جاؤ، میں نے سوچا چلواس تھم پر ہی عمل کرئوں، آخری تھم ہے۔اللہ فرمائیں مے اچھا، اگر اب تیرے دل میں میرے تھم کی اتنی عظمت آممی تو چلو میں نے حمہیں جنت عطافر مادی۔

دومرے سے فرمائی سے بھی آپ دوقدم بڑھ دے، نے گار چھیے مڑکر، کیورے شے۔ بھرچند فقدم جارہے متے بھر پیچے مڑکرہ کیورے تھے۔

وہ کے کا یاللہ! ساری زندگی میں نے الی گزاری کہ تیری رحمت سے بھی مایوں تیں ہواء آگر چہ تو نے تھم دے دیا کہ جہنم میں جاؤ، میں چند قدم چالیا تھا پھر پیچے دیکھا تھا شاید تیری رحمت جوش میں آ جائے۔اللہ فر ما کمیں گے اچھا اگر تھے میری رحمت کا اتناہی بحروسہ ہے چلومیں نے تہمیں جنت عطا کردی۔

وہ کتنا کریم پروردگارہے۔

قیامت کے دن ایک آ دمی کواللہ تعالیٰ فرمائیں مے میرے بندے تو نیک کوں نہ بنا؟ وہ کچرگا یااللہ! میں دعا تو ہا نگیا تھا کہاللہ مجھے نیک بناوے آپ مجھے نیک بناویے ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الفیب ہیں 'علام الغیوب' ہیں۔

پھر بھی فرشتوں کوفر مائیں سے اچھا اس کے نامہ اٹھال کو دیکھو۔فرشیۃ نامہ اٹھال کو Check کریں گے وہ کمیں سے یااللہ، واقعی بید دعا تو بار بار مائڈ) تھا اللہ جھے نیک بناوے ، اللہ جھے نیک بناوے ۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تو نیک بننے کی تمناول جس رکھتا تھا، جس آئے تیراحشر نیکول جس کرویتا ہول تیرے سب گنا ہوں کومعاف فرمادیتا ہوں۔ سوچے قیاست کے دن اللہ کی کیسی رصتیں ہوگی۔

## پيار ي حبيب الفيام كارها:

ہے۔۔۔۔ایک مرتبہ بی علیہ السلام لشکر کے ساتھ وہ کی تشریف لارہے تھے۔وریا کے سنارے آپ کا اللہ کا دیا ہے کا دیا ہے کنارے آپ کا اللہ نے پڑاؤ ڈالا عسری نماز اواکی عسری نماز کے بعد اللہ کے بیارے حبیب کا اللہ نے روروکرامت کی مغفرت کے لیے دعا ما تکی۔

اے اللہ میری امت کو بخش دیجے، ان کی خطا کیں معاف کر دیجے۔ آپ گافتہ نے دیکھا، کہ ایک جھوٹی کی چہوٹی کی چیا آئی اوراس نے رہت کے چندوانے اپنے منہ میں ڈالے، اپنی چونچ میں، اور دریا کے پائی کی طرف اڑ کر چلی گئے۔ ہمروہ بارہ آئی، ہمر چندوانے رہت کے چونچ میں ڈالے ہمروریا کی طرف چلی گئے۔ جب اس نے دوجار دفعہ ایسا کیا تو اللہ کے پیارے جبیب میں شیخ ہمتوجہ ہوئے کہ یہ چڑیا کر کیاری ہے؟ استنے میں جرشل علیہ السلام آئے نی میں شیخ ہمتوجہ ہوئے کہ یہ چڑیا کر کیاری ہے؟ استنے میں جرشل علیہ السلام آئے کہا اللہ کے بیار السلام آئے کہا کہ جرشل ایر کیا معالمہ ہے۔ جراشل علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ کے جمالے کو اللہ نے جسم کرے دکھایا۔

#### و وحضور مَلِي لَيْنِيمُ كَامت كے ليے رونا:

## الله رب العزت كاور يائے رحمت:

اس کیے بیہ وعا مرور کرتی جاہیے،اللہ ہاری توبہ قبول کر کیجی، ممناہوں کو منا ویجیے، تیامت کے دن کی ذکت سے بیالیجے۔

یہ بہت بڑاانعام ہے۔ بہت بڑاانعام ہےاللہ تعالی قیامت کے دن کی ذات ہے بچاہے۔

واتنی اگر قیامت کے دن القدرب العزت ہمیں اختیار دے دیں، میرے بندے تم
دو میں سے ایک چیز کو چن لو، یا تو می تمہاری Video زندگی کی تمہارے ہوں کے
سامنے دکھا دیتا ہوں۔ یا پھرتم خود تی جہنم میں چلے جاؤ۔ توجب بیوی کو کہا جائے گاتا کہ
تمہاری Video تمہارے خاوند کے سامنے چلاتے ہیں۔ اور جب ماں کو کہا جائے گاکہ
تمہاری Video زندگی کی تمہاری اولاد کے سامنے چلاتے ہیں۔ جب شاگر دکو کہا جائے
گاتمبارے استاد کے سامنے تمہاری video زندگی کی چلاتے ہیں، ججھے تو گلت ہیں، مجھے تو گلت ہیں۔ جم

توقیامت کون کار موائی سے اللہ ہمیں بچائے ویہ بہت بواانعام ہے۔ کہتے ہیں کہ
ایک نجاست جمل انتخرا ہوا بندہ دریا کے کنارے کھڑا تھا تو دریانے ہوچھا کرتم کنارے پہکوں
کھڑے ہو؟ اس نے کہا: شمن نجاست جمل انتخرا ہوں، ڈرتا ہوں کرتبارے اندرآ عمیا تو تمہارا
پانی نجس ہوجائے گا۔ تو دریائے مسکرا کر جواب دیا تھا کہ بیس جاری پانی ہوں تیرے جیسے
بڑاروں بھی میرے اندر خوطلگا لیں تو بیس سب کو پاک بھی کردوں گا اور خود کی پاک رہوں گا۔
بڑاروں بھی میرے اندر خوطلگا لیں تو بیس سب کو پاک بھی کردوں گا اور خود کی پاک رہوں گا۔
بمارے کا بوں کا معاملہ ایسا ہے اللہ بھی گزا ہوں کی نجاست بیں گولتھڑ ہے ہوئے
بیس تیری رہنت کا دریا ایسا ہے دو آئیس پاک بھی کرد سے تو پھر بھی اس بھی کی تیس آئیس ۔
بیس تیری رہنت کا دریا ایسا ہے دو آئیس پاک بھی کرد سے تو پھر بھی اس بھی کی تیس آئیس ۔
واجر دُعُوانا آپ الْحَدُنْ بِلْهِ دُبِّ الْعَالَمِيْنَ )

ند ہو چران خرقہ ہیش کے ارادات ہوتو و کیوان کو ید بیشا کیے بیٹھے ہیں اپنی استعمال میں

تری ہے قاہ نا رسا جس کے نظارے کو وہ رونق انجمن کی ہے انجی خلوت کرینوں میں

می ایسے شررسے چونک اینے فرمن ول کو کرفودشید قیامت می موتیرے فوشر پیزوں میں

مجت کے سکے ول ڈھونڈ کوئی ٹوٹے والا میددے ہے تصریحے بیں نازک کیٹوں میں

مرایاحن بن جاتاہے جس کے حن کا عاشق بھلااے دل حسیس ایسا بھی ہے کوئی حسیوں میں

#### 

19 F. 12

﴿ وَمِنْ أَينِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُّوا جَالِّيَسَكُمُ أَلَّهُما ﴾ ()

از دوا جی زندگی میں محبت کا کردار

לגלייפלט

حضرت مولانا يبرحا فظاذ والفقارا حمدتقشبندي مجددي مظلهم

## اقتراس

ا المار از دوائی زعرگی کے لیے بیر خروری ہے کہ یادر کھیں کہ بید ہیں۔ کامیاب از دوائی زعرگی کے لیے بیر خروری ہے کہ یادر کھیں کہ بید ہیار کارشہ ہے۔ دین اسلام نے شادی کو دوانیا لوں کا تعلق نیس کیا، بلکہ دو فاعدانوں کا تعلق نیس کیا ہے۔ کویا دو بچیں کا جب تکاح ہوتا ہے تو دو فاعدان اسم محموجاتے ہیں۔ دو فوں فاعدانوں کی آئیس شمیعت ہو فی ہونی ہا ہے۔ یادر کھیں! فرصت زعرگ کم ہے محبوں کے لیے فرصت زعرگ کم ہے محبوں کے لیے تو اور دوائی زعرگی کی بنیاد محبت یہ ہوئی ہے۔ جنٹی زیادہ گری محبت تو ہوئی ہے۔ جنٹی زیادہ گری محبت ہوگی۔ ہوگی آئی بی کامیاب زعرگی ہوگی۔ ہوگی آئی بی کامیاب زعرگی ہوگی۔ ہوگی آئی بی کامیاب زعرگی ہوگی۔ ہوگ

(حضرت مولانا ويرعافظ والققارا حرفت بندى موردى دالم

# از دواجی زندگی میس محبت کا کردار

اً أَحَمُدُ لِلْهِ وَكُلَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَّطَفَىٰ أَمَّا بَعَدُ: فَاعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ( ) مِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( ) وَمِنْ الْحِيْمِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِتُكُمْ أَزُواجَالِّصَّلُكُمْ وَالْمَالِكُمْ وَمَنْ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْمَالِمُ الْمَعْمَلُولُونَ ( ) بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِي الْمَعْمَلُونَ ( ) سُبُطُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِدَوَّتِ عَمَا اللَّهِ مَنْ الْمُعْمَلِي الْمَعْمَلُونَ ( ) الْمُرْسَلِيْنَ ( وَالْمَحَمَّدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنِ ( )

اَلَهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِثُ وَسَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِثُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ

## زندگی کے تین مراحل:

انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔ پہلامر حذیجین کہلاتا ہے۔اس مرسلے میں بچہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور کھیلاہے۔ جنہ ۔۔۔۔اس سے اگلامر حلہ لڑکین کا ہے۔اس میں کھیلے کے ساتھ ساتھ اس بیچے کا تعلیم ، آخاز ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہڑھے یا اسکول کی پڑھائی ہو۔اس لڑکین میں ہر بیچے اور بچی کو پڑھنا ہوتا ہے۔ بیدایک ایسا ٹارگٹ (مقصد) ہوتا ہے جو اس کے مال

باب ک طرف سے اسے دیا جاتا ہے۔

جہٰ .....اس پڑھائی کے دوران بچائی زندگی کے تیسر ہے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں ، جے جوانی کا مرحلہ کہتے ہیں۔ جب تعلیم کھمل ہوتی ہے تو عام طور پر بچ اپنے لیے کوئی فرر بعید معاش بناتے ہیں اور اپنے آپ کومعاشی طور پر (Economically) معظم کرتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندروہ ایک اعتصفر دکی زندگی گز ارسکیس۔

## جيون سأتقى كي ضرورت:

اس جوائی کے مرحلے میں انسان کی مختلف ضرور یات ہوتی ہیں۔ان ضرور یات میں ہے ایک ضرورت 'شادی' ہے۔انسان چاہتاہے کہ اس کی اپنی ایک لائف ہو۔اس کا جیون ساتھی (Life Partner) ہو،جس کے ساتھ وہ فم اور خوشی بانٹ (Share) کرسکے۔کوئی ہوجس کو دو اپنا سمجھے اور اس کے ساسنے اپنے دل کی بات کو کھول سکے۔ شریعت نے اس کے لیے' لگاری'' کوعبادت کا رتبہ عطا کیا ہے۔

چنانچہ دین اسلام نے بیتھلیم دی کہ لوگو! اللہ رب العزت تک جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کرنوں جاتا، بلکہ دہ ان کلی کو چوں بازاروں ہے ہو کر جاتا ہے لبندا جوانسان لگاح کرے اور حقوق اللہ کوئمی پورا کرے اور حقوق العباد کوئمی پورا کرے تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف ہے اس کواجر ماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

((اَلَّيْكَا حُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ))

"لکاح نصف ایمان ہے

مویا نکاح سے پہلے انسان جتنا بھی عبادت گزارین جائے اس نے آ دھے جے پر عمل کیا، بقید آ دھے جے پراس وقت عمل ہوتا ہے جب وہ نکاح کرکے از دوا فی زندگی محرّارتا ہے۔

## ميال بيوي كاتعلق ....قرآن كي نظرين:

میاں ہوی مے درمیان افقت دھبت کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ دیا سے فلاسٹروں لے اس تعلق ہوتا ہے۔ دیا سے فلاسٹروں لے اس تعلق کو داختے کرنے کے لئے بڑی کما جی اکسیس ،مضاجین کھے، ریسرچ پیچ ز کھے، مگر ہرایک کواس تعلق کی اہمیت ثابت کرنے کے لئے کئی ہے اگراف کھنے پڑے ۔ لیکن قربان جا کیں قرآ ان جمید کی خوبصورتی پر، جا معیت پر، کماس نے ایک لفظ کے ذریعے میاں بیوی کے درمیانی تعلق کو داشج کردیا۔

الله تعالى فقر آن مجيد عن ارشاد فرمايا: ﴿ هُنَ لِبَاسٌ لَكُهُ وَالْنَهُ لِبِهَاسٌ لَهُنَ ﴾ "دوتها رالباس بين اورتم ان كالباس و"

مویامیاں اور بوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لباس کیوں کہا گیا؟اس کی علانے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔

- ہیلی وجہ توبہ ہے کہ لہاس کے ذریعے سے انسان کوزینت بلتی ہے۔ اس لیے وہ محفظوں میں خوبصورت اور بہترین لہاس پہن کر جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے لیے خاص طور پرا چھے لہاس بنوا تاہے۔ وہ مجمتا ہے کہ لہاس سے میری شخصیت کے جمال میں ایک کلھار آئے گا۔
- اردری وجہ یہ ہے کہ لباس سے انسان کومروی کری سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اگر بغیر لباس کے انسان کومرد بول میں باہر لگانا پڑے تو انسان مختر کے ق مرجائے۔ اور اگر کرمیوں میں باہر لگانا پڑے تو سورج کی بیش سے انسان کی جلد تی جمل جائے۔ اس طرح میاں بوی بھی ایک دومرے کو زندگی کے خموں سے، پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے بچالیتے بیں۔ وہ ایک دومرے کے لیے بچاؤ (Shelter) بن جاتے ہیں۔

اس سے اعرازہ لکا باب کردین اسلام نے اس شادی کوونت کر اری کے لیے کوئی سب بیس بتایاء بلکہ زعر کی کر ارنے کا ایک مل بتایا ہے تو کویا میاں بوی جوشادی کرتے میں وہ بوری زندگی اس کھٹے کر ارنے کا مجد کرتے ہیں۔

از دواجی زندگی بی موزت اور دهست کا مطلب:

الله تعالى ارشاد فرمات بين:

﴿ وَمِنَ الْحِيْمِ أَنْ خَلَقَ لَكُوْ مِنْ أَنْفُسِكُمُ أَزْواَجَالِتَسْكُنُوْ اللَّهَا﴾ "اورالله تعالى كي نشاغول على سے ہے كماس في تم على سے اى تمارا جمرُ ا مناباء تاكم تم اس سے سكون حاصل كرسكؤ"

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شادی کا بنیادی مقعد یہ ہے کہ مردکومورت کے ذریعے سے سکون فے اور کومورت کے ذریعے سے سکون فے اور مورت کومرد کے ذریعے سے سکون فے ۔ کویا وہ دولوں ایک دومرے کے ساتھ اکھٹارہ کر پرسکون ہوتے ہیں۔اورا کرا کھٹے نہ ہوں تو گھرز عملی میں پریٹانیاں ہوتی ہیں۔ آ کے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَةً وَرَحْمَةً

"اورتهاريدورميان موزت اوردمت كوركوديا كميا"

یہاں قرآن مجیدتے دولفظ استعال کے ہیں ایک مودت کا اورایک رحمت کا ۔ بیجی
قرآن مجید کی خوبصورتی دیکھیے کہ میاں بیوی کی جوانی کی زعرگی کے لیے "مودت" کا لفظ
استعال کیا گیا۔ کہ جب میاں بیوی کو ایک دوسرے کی جسانی (Biological)
ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوران میں اگر وہ کسی موقع پر ایک دوسرے سے خفا بھی ہوتے
ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ استھے بھی ہوجاتے ہیں۔ ان کو ایک
دوسرے کے قریب کرنے کے لیے دولوں کی ایک جسمانی ضرورت بھی ہوتی ہوتی ہو۔

سكن جب ميال بوى بور مع بوجات بي قواب ان كوايك دوسرك كى جسمانى مردرت كم بوجاتى ب\_اب اسموقع بروه أيك دوسرك كي كيس قريب رين اس ك لية قرآن مجيدية "رجت" كالغظ استعال كيا - كتهيس أيك دوسري مكساته وجدرى بعی ہونی جاہے۔ کو یابد بتایا کیا کہ جبتم جوانی کی زعدگی سے گزر کر بر حامے کی زعدگی کو مینچومے تو خاوند بیسویے کہ میری ہوی نے اپنی پوری جوائی میری خدمت میں گزاردی، اب بوڑھی ہوگی ہے، للدااب مجعیا سے اجتمار رہے ہوئے وقت کالحاظ کرنا ہے اوراس بوھانے میں اگر بوی سے کوئی کوتائی ہوتی ہے تو جھے اس کومعاف کردیتا ہے۔اوردوسری طرف ہوی بیموے کہ بیوای خاوندہے جس نے میرے اور میرے بچوں کے لیے اپنی جوانی لگادی، اب بدیوڑ ها ہو گیا ہے۔ اب اگراس کو خصر زیادہ آتا ہے یا اس کے اعدر ب حوصلگی آسمی تو مجھے اس کے ساتھ کز ارا کرناہ، کیونکداس نے زندگی کا انتا اچھا دہت مرے ساتھ گزاراہے۔ کویا ایک دوسرے کے اجھے گزرے وقت کا کھالا ركهنا" رحمت" كهلاتا بيد الحران ووجيزون كاخيال ركهاجائة توانسان كي يوري زندگي الغت ومحبت بیل کزرتی ہے۔

## ساس اورسسر كامقام:

شریعت نے ہمیں ہٹایا کہ جب انسان کا تکاری ہوتاہے تو اس کے لیے ساس
اور سربھی، ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ گویا تکاری کے بعد مرد کی دوما کیں اور دوباپ
ہوجاتے ہیں۔ ای طرح عورت کی بھی دوما کیں اور دوباپ ہوجاتے ہیں۔ اگر شریعت
کی مثالی ہوئی اس بات پر عل کریں اور لڑکی اپنی ساس کو بھی اپنی ماں کی نظرے دیکھے اور
سسرکواہنے باپ کی نظرے ویکھے تو درمیان میں کوئی پریٹائی آ بھی تیس کتی۔ پریٹائی
اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ ماں کی بات کوتو آ رام سے برواشت کر لیتی ہے لین
ساس کے سجماتے ہوئے معدورے کو بھی برا بھی ہے۔ یا دومری طرف، ساس آگر بہوکو
اٹن بیٹی کی نظرے ویکھے تو درمیان میں کوئی پریٹائی آ ہی تیس سکتے۔ پریٹائی شروع بھی
اس طرح ہوتی ہے کہ بہوجھوٹی کی نظمی کر دے تو ساس اس کی نظمی کو دومروں کے ساسے
تاتی گھرتی ہے۔ اور اس کی اپنی بٹی اس سے دس گنا زیاوہ بدی نظمی کر لے تو ماں اس کو

اس سے معلوم ہوا کہ اگر ساس اور سرکو ماں اور باپ کا درجہ دیا جائے اور بہوکو بیٹی کا درجہ دے دیا جائے تو گھر کے اندر کے مسائل خود بخو دمل ہوتے چلے جائیں ہے دیکھیے کہ شریعت نے ہمیں کتا احجمال صول بتایا ہے۔

# محرآ باوكرن كى بورى كوشش كرين:

ہنارے اس ماحول معاشرے کی پھیاں جب اپنے گھروں سے رخصت ہوتی ہیں تو تنانوے فیصد بچوں کے ذہن میں میہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا گھر بسانا ہے۔ لہٰڈا اب بیخاوند پر مخصر ہوتا ہے کہ دہ ان کے ساتھ کس متم کا سلوک کرتے ہیں۔ اگر وہ حسن سلوک کامعالمہ کرنے تو گھر آباد ہوجا نا ہے اور اگروہ لڑکی کے ساتھ حسن سلوک کا معالمہ نہ کرے (خطبات فقير ﴿ ﴿ وَكُنَّ مِنْ مُعِينَا مُن مُولِدُوا فِي أَنْ وَمُن مُن مُعِيتَ كَاكُرُوارٍ ﴾

تو پر گريد با ديوجا تا ہے۔ چنا چيرفاديم اور يوي دونوں کوجا ہے کدوه اسے گر کوآ بادكرنے كے ليے بورى بورى كوشش كريں۔

# محميلوجمكرول يدنيخ كيآسان تدبير:

جب بھی میال بول کورمیان کی تم کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ کی نہ کی تیمرے کی دیست ہوتا ہے۔ میال بول کے درمیان کی تم کا اختلاف ہوتا ہے۔ میال بول کے بیشہ کی تیمرے کی بھی جدا کیں ہوتے۔ ہیشہ کی تیمرے کی دیسے ہوا ہوتے ہیں۔ وہ تیمرا بندہ مرد کے گھر والوں عل سے بھی ہوسکتا ہے۔ یا کوئی اور تیمرا بندہ ہوسکتا ہے۔ یا کوئی اور تیمرا بندہ ہوسکتا ہے۔ یا کوئی اور تیمرا بندہ ہوسکتا ہے۔ بیشہ کی تیمرے بندے کی دیسے میال بول کے درمیان جدا کیاں آتی ہیں۔ چتا نچہ ہے بات ذہن علی رکھیں کہ میاں اور بیوی نے کسی تیمرے کی دجہ سے آئی کے چتا نچہ ہے ایک کو جہ سے آئی کے لیکھتات کو خراب نیس ہونے و بیا۔

ال کے لیے ایک آمان اصول یہ کہ جب شادی ہوتو اس وقت اڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے خادیم کے بیٹے اسٹان اصول یہ کہ جب شادی ہوتو اس وقت اڑکی کا حدداری تول کرلے۔ لیجنی بیذ مدداری ایموی کی ہوئی چاہیے۔ ادرخاد عکوچاہیے کہ دہ بیوی کے جتے کر وہ تا تارب جی ان کوخوش رکھنے کی فرمدداری قبول کرلے۔ اب جب خادیم بیوی کے دشتہ داروں کر لے۔ اب جب خادیم بیوی کے دشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ دشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ دستہ داروں کوخوش رکھے گا اور بیوی کی فرخیوں بحری اور بہت ہی پرسکون گزرے دکھے گی تو صاف فلا ہر ہے کہ ددنوں کی زندگی خوخیوں بحری اور بہت ہی پرسکون گزرے کی ۔ اس لیے دونوں کوچاہیے کہ اپنے گھر کو آ باد کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیاری دی گرا ہیں۔ چنا نیے بتایا میاہے:

House is built by bands, but home is beilt by hearts.

" جب اینش برتی بی قومکان بن جاتا ہے اور جب ول آ کی میں بڑتے

### فطبات فقير⊕ حڪيڪ ﴿ (232 ﴾ ﴿ (232 ﴾ از دوا قي زندگي س محبت کا کروار این او محرآ باد موجات بین"

True blove does not consist of holding hands, it consist of holding hearts.

" مجی محبت، ہاتھوں کے ملنے سے تیس ہوتی، بیاتو داوں کے ملنے سے ہوتی ہے، کویاشادی کارشتہ، دلول کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑ جاتا ہے علمانے تکھاہے کہ اللہ تعالی نے اہاں حوا کو معترت آوم علیہ السلام کی پہلی ہے پیداکیا۔ سرے اس کے پیدائیں کیا کہیں سریدند بھادیاجائے اور پاؤں سے اس لیے پیدائیں کیا کہ اس کو یاؤں کی جوتی ہی نہ بتالیا جائے۔ پہلی سے اس لیے پیدا کیا کہ اس کو محبت کے ساتھ دل کے قریب رکھا جائے۔ چنا ٹید جنب میاں نیوی، دوتوں محبت و پیار کی زند کی گزارتے ہیں تو یعینا گھر کے اغد سکون ہوتا ہے۔

# شادی کا ایک مقعدید مجی موتاہے:

شادی کا ایک مقصد میم کی ہوتا ہے کہ خاوند نے بیوی کے ذریعے سے گنا ہوں ہے بچنا ہوتاہے اور بیوی نے اپنے خاوند کے ذریعے سے تناہوں سے بچنا ہوتاہے۔ جب دولوں ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچیں مے توان کواللہ کا قرب ملے گا، کھر میں برکتوں اور رہتوں کی بارش ہوگی اور اللہ تعالی کے ہاں بھی ان کوسر خرو کی تصیب ہوگی۔ ال في دونول كوجاسي كدمجت و بياد كرماته وزندكي فرادي جائد

# ازدواجي زندگي اور تخل مزاجي:

انسانی زعرگی بین نشیب وفراز آئے رہتے ہیں۔ عرکامیاب زندگی ان کونصیب ہوتی ہے جن کے اعد وقل مواقی ہوتی ہے۔ حل مواتی کہتے ہیں برداشت کو۔ کرانسان کی بھی یات بر مندین ؟ کرود کل نه کرے، بلکه آگرکوئی بات سامنے آئے بھی تو مین ہے ول وو مائے ہے موہ اور پھراس کے بعد کوئی قدم اٹھائے یازبان سے لفظ ہو لے۔ ہم نے ویکھا ہے کہ لوجوان اکٹریڈ فلطی کرجائے ہیں کہ ڈرای بات پرمیاں بیوی میں ولائل کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے اور پھروہ دلائل کا سلسلہ ایسا چاتا ہے کہ بات کا بھٹلؤ بن جا تا ہے۔ کئی مرتبہ تو لکھے بڑھے لوگ بھی پیلنظی کرجائے ہیں۔

جھے ایک ملک میں بتایا گیا کہ میاں بوی دونوں فی انکا ڈی ڈاکٹر سے۔ تھیں سال
کی زندگی گزار نے کے بعد ان کے درمیان جدائی ہوگی ..... دجہ کیا تھی؟ وجہ بدنی کہ ایک
دن میاں دیر سے اٹھا، وفتر جانا تھا۔ اس سے پہلے اس نے مجن کے سینک کے اندر ٹوتھ
پیسٹ کی اور اس کے بعد اپنے دفتر جانا گیا۔ جب بیوی آئی اور اس نے دیکھا کہ مجن کے
سینک کے اندر ٹوتھ چیسٹ کی گئی ہے تو اس کو بہت ضعمہ آیا۔ چنا نچہ جب خاوند دفتر سے
سینک کے اندر ٹوتھ چیسٹ کی گئی ہے تو اس کو بہت ضعمہ آیا۔ چنا نچہ جب خاوند دفتر سے
والیس آیا تو بیوی تو پہلے تی ضعے می تھی، چنا نچہ اس نے کہا کہ تم بہت ہی رف ہوا ور بہت
میں میں۔ اتنی چھوٹی میا ہے بران کے درمیان داؤگی کا سلسلہ شرد می ہوا اور نتیجہ بدلکلا کہ خاوتھ
نیس ۔ اتنی چھوٹی میا ہے بران کے درمیان داؤگی کا سلسلہ شرد می ہوا اور نتیجہ بدلکلا کہ خاوتھ
نے بیوی کو طلاق دے دی۔

جب جل نے بید ہا۔ بن تو جل نے کہا: واقعی او دونوں نی انکے ڈی لگتے ہیں۔ کس نے ہو جہا: تی اوہ کیے؟ جس نے کہا: انگش کے پی انکے ڈی نہیں ،اردو کے پی انکے ڈی اس نے ہو جہا: کر اسطلب؟ جس نے کہا: بی انکے ڈی کا مطلب ہے کہ ابوا و ماغ ۔ کر دونوں کا د ماغ پھر ابوا تھا۔ ان کو اتن ہمی مجھوٹیں تھی کہ ہمیں تھیس سال گزارنے کی مجھو تولاج رکھتی جاہے۔

بعض نوجوان بچ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی تیزی کے ساتھ معاملہ کرتے بی ان کو مجھا نامواہے کہ

## Please slow down to the speed of life

بالكل اى طرح جن ميال يوى كردميان قوت برداشت (Tolerance) مفر بوجائ ، ان كى زندى كى كازى آئے چل عى نيس ستى كازى اليحي طريق كے ماتھ تب چلے كى جب دونوں ايك دومرے كے ماتھ قوت برداشت كا معالمہ ركيس آ خر دونوں انسان إيں بيم كى كا مزاج كيما، موذكيما، سوچ كيسى لهذا اگردومرے نے بمى كوئى ايك بات كر بھى دى تو اس كوتھوڑى دير كے ليے آپ برداشت كر ليجي مكن ہے كہ چندى لحوں بات كر بھى دى تو اس كوتھوڑى دير كے ليے آپ برداشت كر ليجي مكن ہے كہ چندى لحوں بيماس كوا في غلطى كا احداس ہوجائے اور وہ خودى آپ سے معافى ما تگ لے۔

## ناموافق حالات كامقابله:

ازدواتی زئرگی میں جنتنی پختلی زیادہ ہوگی انتای زیادہ اچھا ہوگا۔اس لیے کہا کیا:

### (ظهاد نقير ﴿ ﴿ 235 ﴾ ﴿ 235 ﴾ ﴿ (235 ﴾ ازدوا في زند كي مي ميت كاكروار)

#### High winds blow on high mountains

"او شجے پیاڑوں کے او پرآئد ہمیاں یمی بہت جز چاتی ہیں" اگرزندگی ہیں حالات کے اتار چڑ حالا کی آئد می آجائے تو بندے کوچاہیے کہ وہ پیاڑ کی طرح اس کو برواشت کرلے۔اللہ دیب السزت میں الی قربادیے ہیں۔

آپ ذراالیت درخت کی بارے یکی موشل جومرد دولاتے ہیں ہے۔ بہروی کا موم شروع ہوتا ہے تو اس کے گل ختم ہوجاتے ہیں، پول متم ہوجاتے ہیں، پول متم ہوجاتے ہیں ، پول متم ہوجاتے ہیں ۔ کہ مرجاتے ہیں۔ کرجاتے ہیں۔ کنڈ منڈ درخت نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لین اس درخت کو پدہ ہوتا ہے کہ اس وقت حالا بد ساز گارٹیل ہیں، جھے میر کے ساتھ وقت کر ارتا ہے۔ فیڈی ہوا کے تجیئر ہے ہوائت کرتا ہے۔ فیڈی ہوا کے تجیئر ہے ہوائت کرتا ہے۔ اس کے بعدا پک وقت ایرا بھی آئے ہیں ، ہوجائے گا ۔ چنا تی دو درخت کو اوقت ایرا بھی آئے گا کہ یہ نامنا سب ماحول بھی فتم ہوجائے گا ۔ چنا تی دو درخت کو ارتبت ایرا بھی آئے گا کہ یہ نامنا سب ماحول بھی فتم ہوجائے گا ۔ چنا تی دو درخت کو است کرتا ہے۔ اس پر برف بھی گر تی مرد کی کا موم کرتا ہے۔ فیڈری ہوا کے تی ٹرے ہیں ۔ سب چھی ہوتا ہے لیکن دو درخت بروائت کہ است ہوتی ہے۔ اس کے بحد بالآ خر مرد کی کا موم ختم ہوجائی ہیں۔ بیار کاموم شروع ہوجا تا ہے اورای گئڈ منڈ درخت کے اگر سے بارگر کو گئیل لگانا مرد عرب ہوجائی ہیں۔ وہ شاخی بنی ہیں اوران کے اور پاہول گئے ہیں۔ بالآ خر اہلہ تحالی اس درخت کو کاول سے تواز درجت ہیں اوران کے اور پاہول گئے ہیں۔ بالآ خر اہلہ تحالی اس درخت کو کاول سے تواز درجت ہیں۔ بالآ خر اہلہ تحالی اس درخت کو کاول گئے ہیں۔ بالآ خر اہلہ تحالی اس درخت کو کاول سے تواز درجت ہیں۔ بالآ خر اہلہ تحالی اس درخت کو کاول گئے ہیں۔ بالآ خر اہلہ تحالی اس درخت کو کاول سے تواز درجت ہیں۔ بالآ خر اہلہ تحالی سے اس درخت کو کاول سے تواز درجت ہیں۔ بالآ خر اہلہ تحالی سے میرکا کھی

فادندادر ہوی کوہمی سوچنا جاہیے کہ اگر بھی ناموائن حالات آجا کیں تو یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں ہے۔ اگر عشل مندی کرے مبر کے ساتھ اس دفت کو گزار لیاجائے تو تھوڑے بن دنوں کے بعد اللہ تعالی حالات کو پھرساز گارینادیتے ہیں اورانسان کو پھر بہار جسی زعرکی نصیب ہوجاتی ہے۔ بعنی زعرکی کے ان اور فی تھے کے حالات میں جومیاں

To run a big show, should have a big heart..

"براكام كرنے كے ليےدل برامونا ماہے"

نے کہا:

لہذا شادی کے بعد نوجوانوں کوچاہیے کہ وہ اینادل بیدا کرلیں اور زیم کے برحتم کے محتم کے

## ازدواجي زندكي بيسنتون كاالتزام:

اگرہم تی طید السلام کی مبارک سنتوں بھل کریں کے تو یقیقا کامیاب زعگ کر درے گی۔ ہمیں دراصل معیبت وہاں بیش آتی ہے جہاں ہم شریعت کے متائے ہوئے اصولوں کو نظراعماز کرتے ہیں اور بھرہم اپنی زعگی میں اس کی دجہ سے پر بیٹانیاں الحاج ہیں۔

کرا چی جی ایک جوزاتھا۔ میاں یوی ، دونوں نوجوان تھے۔ تھیں سال کے قریب
کی عرفی ۔ انہوں نے بیری طرف رجوع کیا کہنے گئے: بی ایم دونوں نے بہت اچی
طرح بیٹھ کرسوچا ہے ، ہمادے ذہن ایک دوسرے سے ملے قبیل ، اس لیے ہم چاہتے ہیں
کہ جدائی ہوجائے محربم نے ایمی اپنے کھر والوں کوئیس بتایا چوکار آپ کے ساتھ ہمارا
اصلاح تحلق ہے اس لیے سوچا کہ پہلے آپ کو بتادیں۔ جس نے انہیں کہا کہ آپ لوگ چھ
مینوں کے لیے اپنے اس فیصلے کومؤ فرکردیں اور جسے جس کیوں آپ اپنی زعری و سے
مینوں کے لیے اپنے اس فیصلے کومؤ فرکردیں اور جسے جس کیوں آپ اپنی زعری و سے

اب جب میں نے ان دونوں سے بات چیت کی او مجھے تعوری در میں عی معلوم ہو گیا

کرمسکدامسل میں خاوندکا تھا کہ ان دنوں پورے ملک کے اندرکار وہار کی معروفیات بہت
کرتیں، کوئی کیس کا معاملہ تھا اور بڑتا لیں بھودی تھیں۔ اس کی وجہ ہے گئی گئی دن ہار کھیں
بندرہتی تھیں۔ ادھراس اڑکے نے رقم کی اوا نیکی کرتی ہوتی تھی اور جب اس کی آ مہ نی تہیں
ہوتی تھی توصاف عاہرہے اس کو پریٹانی ہوتی تھی۔ چتا تچہ جب وہ نو جوان شام کو گھ
والیس آ تا تو بہت شجیدہ اور پریٹان ہوتا کرمیرے کاروبار کا کیا ہے گا۔ اس لیے جب وہ
گھری داخل ہوتا اور بیون اس کا چہرہ دیکھتی کہ یہ بہت کی شجیدہ ہے تو اس کا بڑاول و کھا۔
گھری داخل ہوتا اور بیون اس کا چہرہ دیکھتی کہ یہ بہت کی شجیدہ ہے تو اس کا بڑاول و کھا۔
کیونکہ وہ تو کھانا بنا کر ایک دو گھنے ہے انتظار یس بیٹی ہوتی تھی کہ میرا خاوند آ کے گا اور
بھی اس کے ساتھ بل کے کھاتا کھاؤں گی۔ اور جب وہ خاوند کو دیکھتی کہ وہ اتنا سجیدہ ہے تو
وہ ذہن جی یہ سوچتی کہ شاید جی اسے پہند تو بی ہوتی تھی پہند بی ٹیس کرتا۔ اس سے
اسے تھسہ بھی آ تا کہ جی اس کے لیے اتن دیر سے انتظار جی بیٹھتی ہوں اور بدآتا ہا۔ اس سے
کا مند تی ٹھیکے ٹیس ہوتا۔ چتا تچ ایک لفظ سے بات شروع ہوتی اور

They used to end up with the discussion and orguments

" بحث مباحث اوروالآل يربات فتم موتى"

جب روز کا جھگڑا شروع ہوا تو بالآخر دولوں نے سوچا کدا کرہم ایک دوسرے سے جدا ہوجا کیں آفرامچھاہے۔

جب میں نے ان کی روز کی ہر کیفیت معلوم کر کی قو میں نے انہیں کیا کہ آپ و راچھ مہینے تک اس معاسلے کومؤ خرکریں اور نبی طیدالسلام کی ایک سنت پر عمل کریں۔وہ پوچھنے گئے: کیا؟ میں نے کہا: سیدہ عائش صدیقتہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی طیدالسلام جب مجی ہا ہرے گھر تشریف لاتے مضے تو مسکراتے چیرے کے ساتھ تشریف لاتے شے اور

اے الی خانہ کوسلام کیا کرتے تھے۔

میں نے اس خاور کو سجھایا: ہمی ! آپ کے کارویار کا معالمہ اچھائیں ہی رہا۔ یہ
آپ کی بول کا خصور تو نیش ہے۔ آپ جب اپ وفتر کا درواز ، بند کرنے لگا کریں تو
اپنے کاروبار کی بھٹی بھی پریٹائی ہے اس کو وفتر کے اندرد کھ کر سب کو تالا لگا دیا کریں اور
جب گھر میں آیا کریں تو آپ بہت فریش اوراج ہے موڈ کے ساتھ آیا کریں۔ اس لیے کہ
بیوی کا تو اس میں کوئی تصور نیس ہے۔ اس کو تو مجت اور بیار چاہیے۔ نی علیہ انسلام کی یہ
میادک سنت ہے کہ آپ میں گھڑ اجب کھر تھریف لاتے سے تو مسکواتے چھرے کے ساتھ
میادک سنت ہے کہ آپ میں گھڑ اجب کھر تھریف لاتے سے تو مسکواتے چھرے کے ساتھ
تھریف لاتے سے اوراپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرتے ہے۔ چنا نی جب آپ بھی
آیا کریں تو نی علیہ السلام کی اس سنت برعمل کیا کریں۔

پھرٹن نے اس کی بیدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ حضرت ما تشد مدیقہ رمنی اللہ عنہا فرماتی ہیں : میں فہی علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے وروازے کے قریب پہنچ جایا کرتی تھی۔ چنانچہ میں نے اسے یہ سمجھایا کہ جب خاوند آئے تو درواز ، کھولنے کرنے آپ دروازے پر جایا کریں اور مشکرا کراسے خاوند کا استقبال کیا کریں۔

اب جب ان دونوں نے ان یا تول پر مل کرنا شروع کیا تو تھیک ایک مینے کے بعد دونوں میال ہوگا ۔ نیسینے کے بعد دونوں میال ہوگا ۔ نیسین کے بعد حالت میں گرا ہے تون پر دابطہ کیا اور کہنے گئے : حضرت ! ہما را بیا کی جید ای مون کی حالت میں گر را ہے اور ہم بھتے ہیں کہ دنیا شرب سے دیا دوا کی دوسر سے حیت کرنے دالے میال ہوگا ہوں ہے ہی تیس ۔ وجہ کیا تھی ؟ کہ جب درواز دکھا تھا اور خاوند بھی دالے میال ہوگا ہوا تھا اور بیوی ٹی خاوی کا چرو د کی کرمسکرا دیا ۔ مسکرات ہی ۔ حب دونوں طرف سے مسکر اہیں ہوتیں تو اللہ تعالی ان کے دلوں کو ایک دوسر سے کے مراجی ہوتیں تو اللہ تعالی ان کے دلوں کو ایک دوسر سے کے مراجی ہوتی تو اللہ تعالی ان کے دلوں کو ایک دوسر سے کر رہے گ

پھر میں نے ان کو ایک مدیث یاک سٹائی۔ ٹی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جب خاد تر اپنی ہوی کو دیکھ کرمسکرا تاہے اور بیوی اپنے خاد تدکو دیکھ کرمسکراتی ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کرمسکراتے ہیں۔

جُمُّارُ \_ كُوْمُمْ كر كسونس.

اگر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے (Difference of Opinion) ہو بھی جائے تو جب تک اس کوسلھ ندلیا جائے اس وقت تک میاں ہوی کوسو ای تھیں چاہے۔ سونے سے پہلے اپنے جھڑے کوشم کر کے سونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں:

"مل بیشنااورایک دوسر می کومجهانا" Sit and Sttle Policy

اس لیے میاں ہوئ کوچاہیے کدوہ اس پالیسی بڑھل کرلیس بل بیٹھیں اور ایک دوسرے کو بات سمجھانے کی کوشش کریں اور جسب تک ایک دوسرے کونہ مجمالیں تب تک ندمو کیں۔

اب بہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ بی ایسا ہو کہ وہ بیلے والا بی نہ ہوتو اس صورت میں ان کومجلس کا افتقام کس طرح کرنا جا ہے؟ ..... انہیں جا ہے کہ دہ اس بات پر عمل کریں:

Let us agree upon dis-agree in tonight.

'' چنیں آج ہم اس بات پر رضا مند ہوجاتے ہیں کہ ہم اس ہوائکٹ پررضامند خیس ہوسکے''

حب جائے سونا جاہیے۔ جب اس طرح میاں بوی کسی ایک منتیج تک پہنچیں مے قو زندگی کی مشکلات کوئی مشکلات ٹیلس میں گی۔

معذرت كرليا كرين:

فادىكوچاہيكدووائى بوى كساتھىزى كاسوالمكرے۔اى ليے كما كياہے:

### (خطبات فقير ١٥٥٥) ١٥٥٥) از دوا في زندكي شي عبت كاكردار

After winning an argument with the wife, the wisest thing a husband can do, is to apologise.

اس اصول کے تحت خاد تدکو بھی ہونے کہ دہ بھی معقدرت کر لے ادر بیوی کو جا ہے کہ وہ بھی معقدرت کرلے تا کہ دونو ل مجت دبیار کی زندگی گز ارسکیں۔

## میال بیوی کی باجی محبت:

سیمبت جوہے میاں ہوی دولوں کے دلوں شی ہوتی ہے۔ انگاش بی کہتے ہیں:

"دل کو دل سے داہ ہوتی ہے"

اگر خاو تد کے دل بی محبت ہوگی تو ہوی کے دل میں محبت کے اور زیادہ جذبات

ہوں گے۔ اگر یہ چیز زعم کی کے اعد ہوتھ زندگی اجھے طریقے سے گزر جاتی ہے۔ نبی علیہ
السلام نے یہ تعلیم دی کہ خاوتد اور ہوی ووٹوں جسٹنی مجب کی زعم گر اریں مے اتحا ان کواللہ
دب العزب کی طرف سے اجر و بیار سفی گائی لیے کہتے ہیں:

Everything in the household runs smoothly, when love oils the machinary.

جب آئی میں محبت و بیاں موگا تو زعر کی کی گاڑی بہت ایسی جاتی رہے گا۔

یادر کیس اجہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں جیب چھوٹے ہوتے ہیں اور جہاں محبت مچھوٹی ہوتی ہے وہاں جب بیرے موٹے ہوتے ہیں اور جہاں محبت و بیاد کی اور کی ہوتی ہے وہاں ہوں جب بغیادی طور پر محبت و بیاد کی از رک گاڑوں کے ایک دوسرے کی خلطی کوتا ہیوں کو در گزر کرنا بھی آسمان ہوجائے گا۔

میاں بیوی کو جانے کہ ایک دوسرے کی مخزت بھی کریں ، ایک دوسرے کو محبت بھی ویں ،

ایک دوسرے کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں ، ایک دوسرے کا تحفظ کریں اور ایک دوسرے کا تحفظ کریں اور ایک دوسرے کا قادی کریں اور ایک دوسرے کا قادی کردیں۔ جب اس طرح زندگی گزاریں کے تو بھرد کے کا کہ گھر جنت

كانموندين جائے گا۔ ني عديہ انسلام نے ارشاوقر مايا:

خبزئه خيزكم لاهله

'' تتم میں سے سب سے بہتر وہ ہے بہوتم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے''

اگرانسان کا اندازہ لگانا ہو کہ یہ کتا اوجھا آدمی ہے تو اس کے برنس سے اندازہ کیا۔ کا کیں گے ، یااس کے دوستوں کی مجنس سے اندازہ نیمیں لگا کیں ہے ، بلکہ اندازہ اس بات سے لگا کیں گے کہ بیدائے تھریش اپنے بیول نچوں کے ساتھ کیوں ہے ۔ اگر ان سے ساتھ انہمی زندگ گزاررہ اسے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ بیا لیک اچھا انسان ہے ۔ اورا گران کے سرتھ بھی زندگی نیمیں گزاردہ اتو بھر بیا جھا انسان نیمی ہے۔ اس سے فرمایا:

ان حبرنُم بِأَهْنِي))

" میں تم سب میں سے اپنے اٹل خاند کے سیے زیادہ اچھا ہوں "

نی میہ اسلام نے اپنی مثال دے کرفر ہانا کہ دیکھو میں تم میں سے اپنے اہل خاند کے کیا سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ چنا نچے اس چاہیے کہ ہم اہفت دمحیت کی زندگی گزاریں اور زندگی کی یہ پیشنوں کول جل کران کوحل کرنے کی کوشش کریں۔

### دوطرح کی گاڑیاں:

ویکھیے اگا زیاں ہوتی ہیں دوطرح کے۔ ایک ہوتی ہے ہجرزین اور ایک ہوتی ہے ایک ہرے ایک ہرت نے برے اور برچھوٹے ہوے اسلیم اسٹیٹن پر کھڑی ہوتی ہے۔ اسلیم اسٹیٹن پر کھڑی ہوتی ہے۔ اسلیم والے اور ایک ہوتی ہے۔ اسلیم وگ این ہر مرکزے والے لوگ اور کا این پہنر ترین پر سواری نہیں ہوتے کہ اس سے بہت زیادہ وقت

ضائع ہوجا تا ہے۔ للفاوہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایکسپر ٹیسٹر مین سے جا کیس سے ۔۔۔۔۔ ایکسپر ٹیس ٹرین کیا کرتی ہے؟ ۔۔۔۔ ہیہ بہت سپیڈ کے ساتھ چلتی ہے اور اگر رائے ہیں کوئی اشیشن آ جائے تو ہیتھوڑی دیر کے لیے رکی تو ہے لیکن جیسے ہی اشیشن کوکراس کرتی ہے تو اس کے بعد پھر تیز سپیڈ سے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ بہت جلدی منزل پر پینچتی ہے اور لوگ کی گناہ ذیادہ کراہے دے کراس ٹرین پر سفر کرتا لیند کرتے ہیں۔

انسانوں کی مثال بھی ان دوٹرینوں کی سی ہے۔ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ تو ا یکسپریسٹرین کی طرح زندگی گز ارتے ہیں۔مثلاً ان کی زندگی کا مقصداللہ کوراضی کر کے زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ اورخوشیوں مجری زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ لبذا وہ سب کے ساتھ ا مجھے اخلاق کی زندگی گزاررہے ہوتے ہیں۔ اگر جمی کوئی جمگزایا کوئی سئلہ چیں آتا بھی ہے توان کی زندگی کی رفآرتھوڑی در کے لیے تو آ ہستہ ہوتی ہے مگر وہ پھرتیز چلنا شروع کر دیتے ہیں اور معالمے کو جلدی جلدی رفع دفع کردیتے ہیں۔اس طرح وہ آجی زندگی کی منزل کوسامنے رکھتے ہیں۔اور کی لوگ پہنجرٹرین کی مانند ہوتے ہیں۔ چنانچے بعض میاں يَوى بُود يكها كه ذراس بات بوني تو دونوں بين آپس ميں دلائل اور بحث ومباحثه كا سلسله شروع ہوگیا اور پھر ایک دوسرے سے بولنا بند کرویا۔ اب ان کی بیاپنجرٹرین چھوٹے ہے اشیشن پر کھڑی ہے۔ کئی دن ایک دوسرے ہے نہیں بولتے ، پھراس کے بعد بولنا شروع کر ویتے ہیں اور زندگی کی کا اُی پھر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر کسی ون چھوٹی موٹی بات آ منی محر جھڑ اشروع ہو گیا اور چر پہنجر ٹرین چھوٹے ہے اسٹیشن بر کھڑی ہوجاتی ہے۔ چنانچەان كے گھرون میں دیکھا كەہردوسرے چوتھےدن كوئى نەكوئى بات ہوتى رہتى ہے۔ یے پہنجر ٹرین کی می زندگی کر ارنے والے لوگ میں۔اللہ دب العزت کے ہاں پیاوگ استے متبول نہیں ہوتے ملکہ جولوگ معالم کے وجلدی سیٹ کر رفع دفع کر سے محبت کی زندگی (خطبات أخير، ﴿ وَهِي الْمُعَالِمِينَ ﴿ الْمُعَالِمِينَ الْمُواتِينَ لِمُونَ رَمُونَ مِن مُنِتَ وَأَرُوا يَ

عرّ ارنے والے ہوتے ہیں وہ ایٹھے لوگ ہوتے ہیں۔اس لیے فرمایا:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِآهُلِهِ

''تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جوتم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے''

## ناشکری سے بیں:

انسان کی عادت ہے کہ دہ بہت ناشکراہے۔ چنانچ کی دفعہ دیکھا کہ فاوند ہوئی کے لیے جننا پر کھرکر نے ذرای کوئی کوتائی رہ گئی تو ہوئی فورا گلہ دیتی ہے اور کی بتہوں پر ایم ساکہ دیوں خاوند کے لیے کتنی بھی قربانی وے دے، ذرای کوئی بات موئی تو خاوند اور آ اعتراض کر دیتا ہے۔ ایسانیس کرنا جا ہے اس لیے انگریزی شرکتے ہیں کہ اندکی اصفت دیکھو۔

"الله ويتا بحل بيا ورمعاف بحى كروية ب" Allah gives and forgives. اور بندے كا حال دىچھو:

"بندہ لیتا بھی ہے اور بھول بھی جاتا ہے" Man gets and forgets اپنی ہاتا ہے "

یعنی دوسروں کی اچھا تیوں کو بھول جاتا ہے اور کوتا بیوں نو یا در کھتا ہے۔ میاں بیوی
میں ایسا تعلق نہیں ہوتا جاہے۔ بلکہ کوتا بیوں کو بھول جاتا جاہے اور اچھا نیوں کو یا در کھنا
چاہیے، تا کہ الفت و محبت کی زندگی گزرے۔ اس لیے کہ انقدر ب العزب خوشیوں بھری
زندگی گزار نے پر اور ایک دوسرے کی ہمدردی والی زندگی گزار نے پر یندے سے زیادہ
خوار ہوتے ہیں۔

## نى رحت كاللياكي الل خاند سے محبت:

حدیث باک میں آیاہ کہ ایک مرتبہ ہی علیہ السلام اسپے گھر میں تقریف لائے تو آپ ٹائیڈ نے کھا کہ سیدہ عائش صدایت کیا لے میں پانی ٹی ریج بھیں۔ نی سیدانسلام

نے دورے ہی و کیو کرفر ہایا: حمیرا! میرے لیے بھی پانی بچاویتا.....اب بہاں یہ بات ذ بن تیں رکھیں کہ نام تعاما نشر صدیقتہ بھر ٹی میں السلام نے ان کو پیار سے حمیرا کہا ہمیرا كانفظ جمرت أكلا ہے۔ جمرعر بي مين سرخ كو كہتے ہيں۔ مويا جوسرخ اور سفيد شخصيت موتو اس وحمیرا کہیں ہے۔ یول مجھیے کہ چیسے آج انگریزی زبان میں کسی کوپٹی کہددیاجائے ،اسی طرح کی علیدالہ ام نے بھی بالک اس معنی کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ کو میرا کہا۔ پہال ے یہ بھی پید جا اکر آگر خاوندا پی بیون کو بیار کا ابیا کوئی نام بکارے جو بیوی کوبھی اچھا گے توسیمی تی عبیداسلام کی مبارک سنت ہے .... جب نی علیدالسلام فے یکار کرفر مایا: حميرات توجواب ملا لبيك يارسول القد كُالْتِكُمُ آب نے ارش وفر مايا: يجمع يائي مير ـ ع ليے بھی بچادیۃ۔ جبآ پٹی ٹیکٹرٹے سے تھم فرمایا تو سوچیں کدید کیا تھا۔ کیا یانی ک کونگ کی تھی؟ شنن، میکنه نبی عنیه انسلام اگر اشاره فرمانتے تو شعقدا تازه بیانی آپیسٹانینیم کی خدمت میں چیئں کہ با جا نارلیکین جیسے کہتے ہیں نا بعثق اور مشک اظہار جا مِتا ہے۔عشق جہال بھی ہوتا ہے وہاں اظہار مانکن ہے۔ چونکہ بی عبیہالسلام کواپنے ابن حانہ ہے محبت تھی اس لیے محبت کے اظہار کے لیے آپ نے ارشادفر مایا جمیراً! کیچھ یائی میرے لیے بھی بچا دیتا۔ چنانچے انہوں نے تھوڑ اسایانی بحادیا۔

جب نی علیدالسلام قریب تشریف لاسته قرآب کا افتائے نے وہ بیالداسے ہاتھ میں نیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہاتھ میں لینے کے بعد آپ کا افتائے تقوری ویر کے لیے دک مسے اور آپ کی تیز نے ایک دوسرا سوال فرمایا ہو چھا حمیرا اہم نے کس جگہ پرلب لگا کر پائی بیا تھا۔ چنا نچہ سیدہ عاکش صدیقہ ٹے اشادے سے بتلایا کہ اے ابتد کے تی کا فاتینے ہیں نے اس طرف سے پائی براتھا۔ نی میہ السلام نے بیائے کے درخ کو پھیرا اور عین اس جگہ آپ الفیز آئے تھی ایسے لیہ مبارک انکا کہ پائی کو فوش فرایا۔ جب خاو تھا تی بیوی کو اتفا پیار دے گاتو اس کا د ماغ خراب ہے کہ وہ اسپنے کمرکوآ بادئیں کرے گی۔ اس لیے جمیں چاہیے کہ ہم نبی علیدالسلام کے ان مبارک طریقوں پرزعگی گز ارکراللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں اور دنیا بیس بھی کا میاب ہوں۔

## از دوا چې زندگې کې ښياد:

کامیاب از دوائی زندگی کے لیے بیشر دری ہے کہ یا در کھیں کہ یہ پیار کارشت ہے۔ دین اسلام نے شادی کودوانسانوں کا تعلق نیس کہا، بلکہ دوخاندانوں کا تعلق کہاہے۔ کویا دو بچن کا جب تکاح ہوتا ہے تو ۔وخاندان اسمنے ہوجائے ہیں۔ دونوں خاندانوں کی آپس میں مجت ہونی جانے ۔ یا در کھیں!

فرصت زندگی سم ہے محبوں کے لیے لاتے ہیں کہال سے نوٹ وانت نفرتوں کے لئے تو از دوائی زندگی کی بنیاد محبت پر ہموتی ہے۔ جننی زیادہ ممبری محبت ہوگی اتن ہی کامیاب زندگی ہوں۔اس لیے کسی کہنے والے نے کہا:

Love can transform the most common place. Into beauty and spleander and sweatness and grace. It sees with its heart and not with its mind. Love is the answer that every-one seaks. Love is the language that every-one speaks.

الله رب العزت بمين الفت ومبت كى زئد كى كزارنے كى تو يق نصيب فرمائے ..

وَأَخِرُ دُعُواْنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ایک جموم اولاد آدم کا جدهر بھی دیکھیے ڈھویٹہ ہے تو ہر طرف اللہ کے بندوں کا کال

استے ایکھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا بار جیت کی باتیں کل یہ ہم اٹھا رکھیں

زندگی ہوئی بہت کم ہے محبت کے لیے روٹھ کر وقت محوانے کی ضرورت کیاہے

چن کے رنگ کوتو نے سراسراے فزال بداد شہم نے شاخ کل چھوڑی شہم نے آشیاں بداد

﴿ جَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدَوْاللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَانَدُنَا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ

شريعت براستقامت

الترفوون

حضرت مولا **تا پیرحافظ ذوالفقاراحدنقشبندی مجددی مرطلېم** 10جور 2010 و مان سجون شب معدانتیر انسان

# شربعت براستقامت

اَلْحَمَّدُ لِنَهِ وَكُفَى وَسُلَامٌ عَلَى مِنَادِهِ الَّذِينَ اصْطَعَىٰ اَمَّا بَعْنَ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْضِ الرَّحِيْهِ (صَلْمَ اللهِ مَا أَسْلَ لَمَّ حَبْد () رَجَالٌ صَدَقُوا مَاعَنَهُ لَا فَا عَيْدَ فَعِيْهُ مَلْ فَعِي لَعْمَ لَحْمَا وَمِنْهُم مِن يَتَكُورُومَا بِمُنْ وَالْمِيدِيدُ ()

شُبُخَنَ رَبِّكُ رَبِّ الْعِنْدِ عَمْدِ بِمِ سَانِحَ وَلَمَدُ عَلَى لَمَا سَيْلَ فِي وَالْخَمْدُيْنَةِ رَبُ الْعَلَيْلِينَ

الَّهُمُّ صَلَّى عَلَى سَهِدِمَاهُحَمَّدِ وَ سَرِ لَا سَهَدَ مُخَمَّدٍ وَبَارَفُ وَسَهُوْ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى سَهِدِمَلُحَمَّدٍ وَ سَنِ لَا سَهَدِمَاهُخَمَّدٍ وَالْمَوْ اللَّهُمَّ حَالَ عَلَى سَهْدِمَاهُخَمَدٍ وَ سَنَ لَا لَيْدِمَالُخَمْدٍ وَالْمَدَّ

### فنا کے داغ ہے داغدار و نیا:

بیدہ نیافنا کے داخ سے دانعدار ہے ۔ اس کی ہر چینے فائی ہے علم ان لکھا ہے۔ اُٹھ کُنگر مَن اِن کُ ''میدکا مُنات فتم ہونے والی ہے'' ''کیدکا مُناعیہ اِلاَنکہ مُنتعیہ Carding and Community of the second contraction of the second contract

"ائن کیے کہاس کے حالات اوستے بدائے رہے ہیں

وكن مُتنهَر عَادِث

"بربد لنے والی چیز مادت ہو تی ہے"

"فَالْعَالُمُ حَادِثًا"

## مات ایک تغیر کو بزان نے میں:

انسان کا بھین ہے کی ایس ہے، پھرجوائی ہے، کھر برحایا ہے کیرونیا سے بطے بانا ہے۔

ایک مکان بنآب نوب کام صد مجرافل خاند اس میں اپنی سمولت کی ہر چیز مہیو کرستہ باب آپھو ساواں کے بعد واق کان اوا ہے دہنے والے چلے جاتے ہیں۔ بوسیو والا ہا ہے است المراباتی آب مرکن اہارش کی جو سے چھٹیں زمین پرآ کر گرجاتی ہیں۔ ایک دارافاد جاتا ہے والین کھنتی میں۔ جمول کئے ہیں چرکھل لگتے ہیں۔ بہارآتی

الله المنظومات ہے وہ ماں کا زیامہ جول کے آیا چربیش کیے آیں۔ بہارا کی ہے چھرا کیک وفٹ آنا ہے وہ ان اقت انسانہ سے اکار سرز مین پر پر امونا ہے۔

علات کے تحمہ و ہے زونے میں

اگرکونی پیز ایک جمیلی ہے قوار تغیر ہے۔ حالات اللہ بدلتے دہتے ہیں ۔ای طرح انسان کے حالات بھی اور لتے ہوئے ہیں ۔ کوئی بندو بھی بھی کیسے حال پڑئیس رہتا۔

### دوام الحال من المحال:

ہارے مشاکے نے فرمایا:

كرايك حال يردهنا محال سنبد

سمجعی کوئی حال ہے بھی کوئی حال ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے تکھاہے۔ کہ ہرانسان کواس و نیاش آئھ حالات ہے آنہ ایک جاتا ہے جتنے بھی انسان اس دنیا میں میں دوان آخم حالات میں سے کی ندسی ایک حال میں ہیں۔

قَسَائِيَةً نَجِرِي عَلَى النَّاسِ كُلِهِمْ وَلَابُدَلِلْإِنْسَانِ يَلْمَقَى الشَّمَائِيَة سُرُورٌ وَحُرِزُكُ وَاجتمَاعٌ وَفَرُقَةٌ عُسُرٌو يُسُرُكُ وَاجتمَاعٌ وَعَاقِيَةٌ عُسُرٌو يُسْرُثُمَ سَتَمٌ وَعَاقِيَةٌ

یہ تھ حالات میں جوانہانوں کے اور آئے رہتے ہیں۔اورانہان کوان حالات کا سامنا کرنے کے سواکوئی چارہ نبیس ہے۔

ووكون سے ہيں:

سُرُورٌ وَحُرْنُ:

يا خوش كا حال يا ﴿ عَلَى كَا مَالَ

سمی کو پاس ہونے کی خوتی ،کسی کو کارو بار ملنے کی خوتی ،کسی کو تکاح ہونے کی خوتی ، سمی کواوا؛ دہونے کی خوتی ،کسی کو کاروبار میں نفع ہونے کی خوتی۔

"وَاجْتِمَاعٌ وَفُرْقَةٌ"

يا والسل موكايا ( اجر موكا

کوئی جدائی کے رونے رو مستخشر سیس بھرے گاء آسو لکا لے گا، "کاش محبوب سے مل ہوجاتا" اورَسَى كُودِهِمِل كَي خَوْجَى نصيب بهوكى موه وصل كى لد تقل لينا بهوگا\_

٤ عُسَرً ال وَيُسَرُّ ا

سن کے حالات تک ہوں گے ، کسی پر حالات کھلے ، کاروبار ندہے ، کا منہیں چاتا ، Deal نہیں ہوتی بیٹی کے حالات ہیں ' لیسز' اور کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہلے ۔ اللہ معدد

> ئير منه رياره ثم مقو وعافِية

﴿ كُولَ يَارِبِ﴿ كُولَ مُحتَّدُمُهُ ﴾

ہرانسان ان آٹھ حالات میں ہے کی ندکسی ایک حال میں ضرور ہوتا ہے۔ وہ یہ تیں کبیسکنا کہ میر سنداد پرکوئی حال خاری نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہرانسان ان آٹھ حالات کے ذریعے آز مایا جا تا ہے۔اب دنیا آ رام گاہیں۔

''ونياايك استخان **گ**اه ہے''

## امتحان كى مختلف صورتيس:

امتوان کی مخلف صورتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے تحریری امتحان کے لکھا ہوا پر چہملا ، قلم سے اس کا جواب لکھا۔ بیچریری امتحان کہلاتا ہے۔

## تقریری امتحان (Intervew, viva):

ایک ہوتا ہے'' تقریری امتحان'''Intervew Viva''' کہ استادتے سامنے بٹھائے سوال بوچھا،اس کا جواب دے دیں میں تقریری امتحان کہلائے گا۔

## عملیا متحان:

ایک ہوتا ہے دعملی امتحان اور یہ ہے کہ الله تعالی بندے کے او پر کوئی حال سمجنے

بیں۔خوثی کا بخی کا مزن کا میاری کاصحت کا ،اور پھریدد کیمنے ہیں کہ اس حال میں میرا مید بندہ کرتا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوثی فی اور بندے نے شکر ادکیا۔ بس اگر بخی کے حالات بھیج، بندے نے مبر کیا۔ بس اور اگر معاملہ ایسا کہ خوشی فی اور سرکشی پر آھیا۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں خوشیوں میں ڈھول بجاتے ہیں، بھٹکڑتے ڈالتے ہیں، نقلیں ہوتی ہیں عقل وشرکی۔ تو خوشی نے ان کو ۔۔۔۔۔اللہ سے عافل کر دیا۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ تا تھی

" بيونياامتحان **كا**ه يب

### الله تعالى كے بھيج ہوئے مہمان:

ای لیے بینعتیں اور بلائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسیج ہوئے مہمان ہیں۔ یہ حالات خور نہیں آتے ، کوئی سیسیخ والا بھیجا ہے۔ کسی مالک الملک کی خشاسے بیر حالات جارے او پرآتے ہیں اور ہمارے مملوں کی وجہ ہے:

> جب کہامیں نے کہ یا اللہ تو میراحال دکھیے تھم آیا میرے بندے نامہ اعمال دکھیے

## جيسي كرني ويسي مجرني:

" جيبي کر و محرو ليي مجر د مع<sup>و</sup>"

"جوبودُ کے دی کا ٹو گے"

As you sow So shall you reap.

"جوكانظ بوئ كاروكانظ كائے كا"

«جىيى كرنى دىسى بعرنى"

تو حالات آتے رہے ہیں تو نعت بھی مہمان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا بھی مہمان۔ اب مہمان کی مہمان نوازی کرنی جا ہے۔ تو نعت کی مہمان نوازی فشراواکرتا اور بلاؤس کی مہمان نوازی کدان رمبر کرنا۔ فرمایا:

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْغَيْرِ فِتْنَهُ

''هِم آنها نَمْ شَرِّحْتِهِينَ الْمِتْصِ حالات دے کر بھی اور برے حالات دے کر بھی'' فریانا:

وَنَبْلُوااَخْبَارَكُو

تمهارے مالات کو جانجیں مے

كلت كى بات:

محرایک تکنے کی بات بھیے:

کدا کرانشدتعانی کی طرف ہے تعتیں آئی برسیں تو بید شکل سوال ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمانشیں آئیں تو بیرآ سان سوال ہے۔ تکلیفوں کے امتحان میں پاس مونا آسان ہے۔ نعتوں کے امتحان میں پاس مونا بدیز امشکل کام ہے۔

## حضرت عمر وللفؤة كاقول:

سید ناعمر بن خطاب طافی فر بایا کرتے تھے۔

''ہم تکلیفوں بیں آ زمائے سکے قاہم نے مبرکیانہ توں بیں آ زمائے سکے توہم جم نہ سکے''

قوجس بندے پر مشکل آئی ہے تو ، ومبر آسانی ہے کر لیت ہے "بیریر ہے اللہ کی مرضی
ہے "کیکر آگر اللہ تعالی مال و دولت کی بہتات کروے تو جب ہے ، کیر ہے ، بوے بول
ہے ، فخر ہے ، ان چیز وں ہے پختابند ہے کے لیے بروامشکل ہے ۔ مال کے فقعے جی تو ہر
ہندہ جالا ہوتا ہے الله ماشاء اللہ اول تو مل جی لگ کے اعمال ہے عاقل ، کوئی کے بی کہ
میں اعمال ہے عاقل نہیں ہوتا تو بی نظی عبادات سے عاقل ، کام استے جی فرصت ہی نہیں
میں اعمال ہے ما فل نہیں ہوتا تو بی نظی عبادات سے عاقل ، کام استے جی فرصت ہی نہیں
مرے کوئی کے بی نیس نظی اعمال بھی سار ہے کرتا ہوں ، تو مال کا ایک و بال تو ہے تاں،
مرے کی البیس جاہتا ہے اس اس ہے ، آسانی ہے ، جی جاہتا ہے کہ بی زندگی ہو ۔ بیہ جوموت
مرے کی البیس جاہتا ہے اس جا ہے اس کے دل می نہیں کرتا ۔ اس فقتے جی تو ہر ہندہ جاتا

تو تکلیفوں کے امتحان میں آزبائش آسان ہے، اور وسعت کے والات میں آزبائش آسان ہے، اور وسعت کے والات میں آزبائش آسان ہو انسان کے لیے مشکل کام ہے۔ کہ پہین بھرا ہوتا ہے تال تو آواز میں پہینے کی جھنگار شامل ہوجاتی ہے۔ جب قلم کے اندر اختیار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جھے تیں جانتا کہ '' میں کون ہول''

## حصرت على طافقة كاقول:

حضرت على كرم الله وجهد فريا كرتے تھے

'' کہ جس مخص پراللہ نے دنیا کو اسٹی کردیا بعن وسعت ہی وسعت دے دی

الدرودا من كوآ زرائش ند تتجعيمة الساق عشر بالفادعو كدهو لوا

## این قیم محضط کا فرمان:

اليك بوتا بع موى وستور الوائن تيم أيسي فراست بيل

مٹاں ہو ہے کو پکڑ نا ہوتا ہے تو آپ ہیاہے میں تھا نا ہے کر رکھتے ہیں ،ٹو کری کے اندر ،از کی ہے اندر ، وہ جو کھا نا اس کے سیاء تھا ہے بیاس کے پھنسانے کا طریقہ ہے ۔ آت

الدرور و برائر من الدروه بوطاروا ب به الماسية بعالي بيان بي بسامات المسروعة بيان الماريعة بيان الماريعة بيان و الناري في يحل عول ويت بين ماري كمان الماسية معرف من خوشيان و آسانيال ورز ق كل ا قرا في دونه و وقريعي وبدر وتحقق بياك

ا من المرفع الله المن المرابع

ورفرات بی کدا

اند خابی حس بندے کو جت بھیج ہیں تو اس کے اوپر شدا کرکے جانات بھیج ہیں۔ جس کو جنم سیج کا ارائ کر ہے ہیں اس کے اوپر نو ایشات اور شہوات کے درواز سے کھون دسیتہ ہیں۔ آن کل کے نوجون کہتے ہیں تی آ ۔ پر ایس کیا میرے اوپر تو لڑ کیاں ہیں ۔ الیکی مات نہیں ہے بیرتر زمائش کا درو زد کھو ہے تیرے اوپر تو جب جا ہتا ہے آ ، و کری قرمیان ہے۔ اس کا مطلب ہے تیری منز رائنی اور طرف ہے۔ کچھے تھے بیٹا جا رہا ہے

...www.besturdubooks.wordpress.com

مستنسى اورطرف \_

### مال ود ولت کا دھو کہ:

پیفلافنی آج آخنی کے انسان بال ودولت کے زیاوہ ہونے کو یوں جھتا ہے کہ القد مجھ ہے برے راضی ہیں اور بیٹی کے حالات کو جھتا ہے کہ اللہ تا راض ہوگئے ۔ بیا بینائی غلافتی ہے۔ اللہ تقالی کی ذات کا راضی یا تا راضگی کا دارو مدار ظاہری حالات کی بیٹی اور ترشی تو نہیں ہے۔ اللہ تقالی کی رضا کی نشانی ہوشر بیت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اس سے اللہ راضی ہیں چھلے کس حال ہیں ہے۔ جوشر بیعت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے اللہ اس سے فاراض ہیں خلاجر کے جو بھی حالات ہیں۔ دعا کمی تبول ہوتا کوئی قرب کی نشانی تو نہیں ہیں۔ اللہ خیس طاہر کے جو بھی حالات ہیں۔ دعا کمی تبول ہوتا کوئی قرب کی نشانی تو نہیں ہیں۔ اللہ طلا تھا، قارون کو بھی طاقت تو اللہ تعالی کی ذات راضی ہونے یا تا راض ہونے کا معیاد اور ہے۔ آگرشر بیعت کے مطابق زندگی تو ووراضی اگر خلاف زندگی تو وہ متاراض۔

### شدا ئەتجى نعمت:

ای لیے بیشدا کدیہ می نعتیں ایں توجہ سے بات سفیماز

ر چوکی آئی ہے، مشکلات آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، یہ جس اللہ فی ہمتیں ہیں۔
اس کے بیجینے میں کیا حکمت ہے؟ کہ انسان کا دل دنیا ہے کئے، دنیا ک بے ثبائی اس کے دئین میں ہیں جائی اس کے دئین میں ہیں جائے، لوگوں نے بے دفائی کی اللہ یادآ یا بھی کے حالات آئے ہیں کہ ہدینے والے 'اب مرکز یادآ یا۔ تو بیتی آئی الک گھیں، پریشانیاں آئی میں اک کے ہیں کہ ہند کے ورداز رے کے ارافریب کر مے اور تکی میں بد چاتا ہے کہ کون تھا جو مجت ہیں ہیں دور ہوجاتے ہیں کوئی میں میں دور ہوجاتے ہیں کوئی مشکل میں ساتھ نہیں دیتا تو بد چاتا ہے کہ اپنا کون تھا۔ تو بیتر تکا لیف، پریشانیاں آئی ہیں مشکل میں ساتھ نہیں دیتا ہو جہ چاتا ہے کہ اپنا کون تھا۔ تو بیتر تکا لیف، پریشانیاں آئی ہیں مشکل میں ساتھ نہیں دیتا ہو جہ چاتا ہے کہ اپنا کون تھا۔ تو بیتر تکا لیف، پریشانیاں آئی ہیں

بندے کے اندر تبتل کی صفت پیدا کرنے کے لیے کہ مخلوق سے دل کئے، اللہ ہے دل جڑے۔ ای لیے جتنے بڑے ایمان والے لوگ تقے آئی بڑی آز مائنٹیں کہلی امتوں پر آئمیں:

الإدامة (م. الباك) والطُّواء وزلولُوا)». الإنسنتين الباك) والطُّواء وزلولُوا)»

اتناان كوجفتجهوز اكبه

رَحَتْنِي يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمُنُو لَعَةً مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ه

اور صحابه کرام کامیرعالم القد تعالی فرمات بین:

ٷٛٷڒٷٷڔڵۄؙڒڶۄؙٲڒۺۑؽڒٲۿ

صحابہ کرام کو اللہ تعالٰ نے امتازیادہ چھجھوڑاء آز مایا ، توایمان کے بینڈر ہندے کے اوپر میشدائد آتے ہیں اس کے درجات کو ہوجانے کے لیے۔

## مصيبت مين كرفار معصيت مين بين:

ایک بزرگ منفوکسی مشکل میں گرفتار ہوسمئے۔ تو دوسرے بندے نے سلی کا خطالکھا جی ابند گار بیشائی ہوئی کہ آپ مصیبت میں گرفتار میں۔ انہوں نے جواب دیا: ''الحمد نشد! مصیبت میں گرفتار ہوں، کسی معصیت میں گرفتار نبیس ہوں''

# حضرت فينخ عبدالقادر جيلاني مشاهديكي اپنے بينے كونصيحت:

حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی میکافیزی اینے بیٹے کو فعیحت قرمانی: ''اے بیٹے!مصیبت تھے ہلاک کرنے کے لیے نہیں آئی بلکہ تیرے! یمان اور تیرے مبر کا امتحال لینے آئی ہے کہ تیم! امتحان کتنا بکا ہے اور امتدر ب

العزت كان احوال يرتوصر كتناكرة يے"

## كمرے كھوٹے كى پچان:

کرے کوٹے کی پہلیاں ہم یا تج روپے کا گھڑا لیتے ہیں، برتن لیتے ہیں، بیالہ لیتے ہیں تو شوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یا پکا اللہ تعالیٰ نے بھی موس کوا پی رضا، اپنی جنتیں عطا کرنی ہیں تو وہ بھی آ زیاتے ہیں کیا ہے با پکا۔اس لیے فرمایا

﴿ أَخَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَّتُرَ كُوااَنُ يَقُولُوا مَنَاوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا الْمَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا الْمَا مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ الْفَرْيُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾

ہم نےان سے پہلے والوں کو بھی آ زمایا

﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينُ صَدَعُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِيشِيَّ

تاكيدى انتها يهم مهين آز ماكردين كمري مُوسِلُهُ وَيَهُونِ وَالْبُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْاَمُوالِ وَالْدَنْفُسِ مَنَ الْاَمُوالِ وَالْدَنْفُسِ

وَالثَّمَرُاتِ وَيَشِّرِ الصَّبِرِينَ﴾

ملک کرنے والوں کوخوشخیر کی دے دو۔

### بقول شاعر:

سَبَكُنَا هُ وتَحْسَبُهُ لَجِيْنَا

کہ ہم نے اس چیز کوؤراد یکھا، پر کھا تو ہم سمجے کہ بیدجا ندی ہے لیکن جب اس کو ہم نے بھٹی میں ڈالاتو بھٹی نے لویہ اوراس کی میل کوا لگ کردیا۔ پید چلا جا ندی چیڑھی ہوی تھی اندر سے نو ہاتھا۔

فَأَيْدَى الْكَرُوعَنْ خُبُثِ الْحَدِيْدِ

## ايمان مس كياياكا:

آن کل Artificial چزیں بڑی آگئی ہیں اندر سے تانبا اوپر سے سونا۔ منار کے پاس کے جات کسوٹی پر اندر سے تانبا اوپر سے سونا۔ منار کے پاس کے جاو کسوٹی پر اس کوفوراً بتاوے کا کہ بیسونائیس ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت بھی بندے کو آنر ماتے ہیں مختلف حالات میں۔ بیا ہے ایمان میں پکا ہے بیا ہے ایمان میں کیا۔ نظم کیا۔ نظم کیا۔ نظم کیا ہے اوالا اور مرکشی ایمان میں کیا۔ نظم کی بات یہ ہے کہ اگر معما تب نہ ہوتے تو انسان اتر انے والا اور مرکشی کرنے والا بن جاتا۔

"پاک ہے وہ ذات جونعتوں کے ذریعے آنائی ہے اور معیبتوں کے ذریعے استے میں میں اس کے ذریعے آنائی ہے اور معیبتوں کے ذریعے اپنے میں میں اس کے دریعے اسٹے میندوں پر رحم فرمائی ہے"

بات ذراتوجه سينيكا

قَدْ يُنَعِمُ اللَّهُ بِالْبَلُويُ وَإِنَّ عَضَمَتْ وَيَبْتَلِى اللَّهُ بَعْضَ الْقَوْمِ بِالنِّعْمَ

الله بعض بندول پرنعتیں بھیجتا ہے بلا اورمصیبت کی شکل بیں اور بہت سارے لوگوں کواللہ تعالیٰ نعتیں دے کرآ زمائش بیں ڈال دیتا ہے۔

## بزرگ كاخوب صورت قول:

مارے ایک بزرگ فر مایا کرتے تھے:

'' پاک ہے وہ ذات جومعیبتوں کی رسیوں میں الجما کرائے بندوں کوا پی بارگاہ کی طرف حتوجہ کرتے ہیں''

ہے ہوتے ہیں تاں مید وُور کے ذریعے بھنگ کو کھینچے ہیں اپنی طرف، شکاری ڈور کے ذریعے چھلی کو اپنی طرف کھینچے ہیں ، تو ہو بندہ بگڑتا ہے تان ، ذراادھر زدھر بھا گیا ہے اللہ کے درسے دور ، اللہ بھی کاروبار کو ذرائق Tight کردیے ہیں ، حالات کو بھوت کو، پر ایٹانی

#### اللبات فقير @ وي وي ( 261 م ( 261 م الله عنه م البعث إستقامت )

کو، وہ ایک ری ڈالنے ہیں ہی کے گرد۔ وہ ری ہی جکڑتا ہے تو یا اللہ باللہ بھراللہ کا دریاد آجا تا ہے۔ اتنا کر یم ہے وہ پروردگا رجواہے بندول کو ان حالات کی رسیوں ہیں نہید کر اینے در کی طرف مینے رہا ہوتا ہے۔

> سَمَّد وُکماں تو دہواں دار وکماں آن طایم یار ﴿فَایْنَ تَذُهُبُوْنَ﴾

مير، بندے كبال جاتے ہوتم مير، دركو چھوڈ كر۔

ابوالوفاءابن عقبل مينيد كاقول:

چنانچابوالوفاان عمل مينيد فرماياكرتے تھے:

"كراللدرب العزت كى تقدير يردامنى ربتاسب سے بوى عبادت بے"

الله تعالى خوشى كے مالات بيج تو الله تعالى كا احسان ہے وہ آ زمائش كے والات

سیج تو بھی الشدکا احسان ہے میہ جوہم سوچتے ہیں تاں بڑی معیبت آئم کئی کیا معیبت آئم کئی؟ سیمیں

يادر تعين:

"أكرهم إلى كعاليس تعنج اك اور يونيال نوچ اكبى الله كوراضى كرجائي تو ستاسودائي

توجم دیسے دراسا دھر مول آو ہوی پریشانی آگئی تو اس دنیا میں اس کے لیے منظر رہنا جاہے کہ کھی نہ چھھ مال آنا ہے جمارے اور پر تو بہتر انسان دہ کہ جو ہر حال میں اللہ سے دہنی ہو۔

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبُّا بِمُحَمَّدٍ بِنَّيِّهَا وَبِأَلِاسُلَامِ وِيْنَا

مثاريخ کي پرتا فيرهيمتين:

اس ليے حارب مشار كنے فر مايا:

ا پٹیم کی گرانی کرواورا پٹیس کی اصلاح ہی مشخول ہوجاؤ۔لوگوں کے بیبوں کو نہٹو لتے مجرو۔ اپنی فکر کرو۔ای لیے نیک اور تقی ٹوگ تعتیں ملنے پر اللہ کا حکرا واکرتے ہیں، پر بیٹا تیوں کے آنے ہرمبر کرتے ہیں۔اللہ کی مدد ماتھتے ہیں۔

## متى كى پيچان:

اَلَتَغِي مُلْجَعُ

متل بنده ايسه موتاب جيسات لكام ذالى موكى موتى بــ

لَايَتَكَلَّمُ بِكُلِّ مَايُرِيْدُ

ہربات اس کے زبان پریس تکانی مبرکتا ہے اور آج ہمارا توبی حال ہے کہ بس ٹرٹر کرتے دہتے ہیں۔ ہروقت بے تکا اولئے ہیں۔احساس محی ٹین ہوتا کہ فیبت کی جموت بولا ، یا کیا گیا ؟ ایک دل کوخوش کرنے کے لیے پید ٹین کتنے داوں کو ہم دکھاتے پھرتے ہیں۔

## ایاس بن معاویه میشانیک معارف سے بھر پور تھیجت:

بھرہ کے قاضی تھے ایاس بن معاویہ میں گئے ان کے سامنے کمی فخص نے نیبت کی کسی کی تو وہ کہنے گئے کہتم نے روم کا غزوہ کیا ہے؟ خیل، ہند کاغزوہ کیا؟ نہیں۔سندھ کاغزوہ کیا؟ نہیں کہنے گئے تو چمروہاں کے کافر تو تھے سے سلامت رہیں اور تیرا؛ پنا کلہ کو بھائی تھے سے سلامت ندرہ سکا۔

توان تمام حالات کالب لباب بیہوتاہے کدانسان قلبی طور پر تلوق سے کشے اور اللہ سے جڑے۔ امیدوں کی معتبا انسان کے لیے اللہ کی وات ہے۔ سب امیدیں اس سے دلاسطہ ،سب کام ای کی طرف۔

اناك رجوع الى الله

اى الله كي المرف رجوع

## كطےدروازے وچھوڑ كے بندوروازے كاطرف كيسے جاؤں؟

ایک بزرگ شے توان کے پاس ایک آدی آیا۔ صغرت فلاں افسر آپ کا ذراوا قف ہے تو بمراکام ہے سفارش کردو۔ انہوں نے کہا: بھی سنوا آؤ کم سے ساتھ ہارہ رکھت پڑھ کے دعا ماگو۔ بس کملے دردازے کو بھوڑ کے بندوروازے کی طرف کیے جاؤں۔ تو پروردگار اونگیا بھی نہیں ، سوتا بھی تیس کے ایسان ہو ماتھے والے ماتھیں اوردینے والا اونگ رہا ہو۔

لَا تَاجُزُهُ سِنَةً وَلَانُومُ

وفرمايا

كريش كمله درواز ب كوچ وزك بندورواز ي كي طرف كيد جاؤل-

ابن جوزي مواله كاتحرير كرده ايمان افروز واقعه:

ائن جوزى مُوالله في اك واقع المعاسم:

ایک طریب مختاج آ دی تھا وہ کی اہر آ دی کے پاس گیا۔ اپنی حاجت بیش کرنے کے لیے میں گیا۔ اپنی حاجت بیش کرنے کے لیے ویکھا کدہ مجدے شری اللہ کے لیے ویکھا کہ وہ مجدے شری اللہ کے لیے ویکھا کہ وہ مجد کے اللہ کا اللہ ہے کہ کروائیس طرح تو شریاس کے بیا ہے اللہ ہے۔ یہ کہ کروائیس آ کیا گراس کی بیدیات اس مجدے شری پڑے امیر نے سن کی تو مجدے سے اٹھا تو اس نے دس جرار مراجع ویام مجیجا کہ جس ذات سے جس دس جرار درہم و بتار اس کی طرف مجھائے اور ساتھ می جام مجیجا کہ جس ذات سے جس مجدے شریا ما تھ د ہاتھا ای نے میرے ذریعے تھے کو یہ تھے ہوگا یا ہے۔ تیون کر لیجے۔

محاسبہ:

حغرت مم المكلئ فرمايا كرتے ہے كہ:

رَ مُوْ رَدِّ حَاسِبُو قَبْلَ آنَ تُحَاسُبُوا

"ابنا عاسد كرواى سے پہلے كرتمها دا عاسر كياجا يے"

ایناوزن کرلواس سے پہلے کتمہارے اعمال کاوزن کیاج ہے۔

وَرُونِهُ وَ مِالْأَدُ ضِ الْأَكْبَرِ وَتُرْبِينُو بِالْأَدْضِ الْأَكْبَرِ

اور تیامت کے وان بری پیش کے لیے تیار ہوجاؤ۔

يَوْمَ كَتَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

جس دن کوئی چیپنے والائم میں سے کوئی حیب نہیں سکے گا۔ آج تو ہم لفس کی یا تیں مانتے پھرتے میں ناس اس کا بیتہ چلے گا تیا ست کے دن اس کی مثال ہوں سجھیں:

کیعف لوگ چی بیل اندم پیواتے ہیں ہاں تو گندم کو ورقی ہزا معاف کرتی ہیں۔
ندمی منہ کنکر ، نہ کوئی اور چیز تو جب روٹی کی ہے آئی ہے تو مزے ہے روٹی کھاتے ہیں ،
Emjoy کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ گندم پیواتے ہیں مگر اس بیل ریت اور منکر بھی
سرتھ تو ہت چانا ہے جب روثی سامنے آئی ہے ، منہ ہیں تھہ ڈالتے ہیں تو کر کر ہوتی ہے ، او اس میں تو ریت ہے۔ جس طرح روثی کھانے پر آئے کی کیفیت کا پید چلا۔ قیامت
کے دن جمیں ؛ پیٹنس کی اجا عت کا اس دن پد جے گا۔ او ہو نامہ اعمال بیل تو بیس رے کے من جمارے نئیوں کی جگہ تناوی لکھے ہوئے ہیں۔

### ممهری بات:

دوفس و فحور' اس کی ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کو یہ گفر تک پہنچاری ہے۔ بات بہت مہری ہے، بچھنے وال ہے کے عناو اور فسق وفحور اس کا ایک براوبال، کریرانیان کو کفر تک پہنچاوہتے ہیں اب آپ چیران ہون سے کرید کیے؟

زرا<u>ستے</u>:

#### خطبات فقير ﴿ وَهُونِ ﴾ ﴿ (265) ﴿ وَهُونِ مِن اللهِ اللهِ

كفت و فيوركرت كرت بنده اس كوجائز محصة لك جاتاب اور حرام كوجائز محسنايد كفريها اس كامثال:

## فسق وفجور کی نحوست.

ایک دفتر میں ہم مے تو وہ کہنے گے فلان تو ہذا ہی ایمان دار ہے ہذا ہی ایمان دارہ۔ ایک بندے نے بھی تحریف کی ، دومرے بندے نے بھی تحریف کی تو ہم بڑے جیران ہوئے۔ بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ سادے دفتر کے لوگ تحریفیں کرتے ہیں بی بڑا ایمان دار ہے۔ تو ہم نے کس ہے ہوچھا بھی کوئی ہمیں بھی بات بتا کہ اس نے کہا: بی جننے رشوب کے چیے دفتر میں اکھے ہوتے ہیں یہ سب کو برا پر تھیم کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ فسق و نجو رانسان کو بالا تر کفر کی حد تک پہنچا دیے ہیں۔ وہ حرام کو جا تر بھیمنا شروع کر ویتا۔ ہے۔

### مشتبه چيزون کاوبال:

ہارے اکابرحرام سے بیٹنے کے لیے مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہتھے۔ جیسے ٹی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

> الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِرِ بَوْنَ وَبِينَهُمَامُ مُثْنَبَهَاتَ

#### Reasonيتال

وُتَعُ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعُ فِي الْحُوَّامِ معدد من هـ م

جومشتركامول ين برمياه وحرام ين يقيرنا بركرد م

پہلے دفت میں مردوں کا تقویٰ تو تھا ہی سی عورتیں اتنی متلیہ ہوتی تھیں سیدہ یہ ہیہ دسویں ہجری شرا لیک نیک مورت گزری ہیں مکہ حرمہ میں ان کوکس نے کہا کہ جی جیلہ ایک مقام تفاجهاں کے حرج بن عبداللہ بھل میں تاہد سنتے کہ وہاں کے لوگ بیٹیوں کو وراشتہ نہیں وسیتے اور و **بیں سے کوشت بھی آتا تھا کیل بھی آتے تتے جب سے انہوں نے** بیسنا انہوں نے وہاں سے آنے والے کوشت اور کچلوں کو کھانا مجبوڑ دیا۔

## كمال احتياط:

الاعقدہ بھی ہے۔ والد مجد سے باہر لکلے تو جیب ہیں بھی دیار تھے وہ نہ طے۔
مغرورت بڑی تھی۔ کہنے لگے کہ شاید مجد ہیں کر مجے ہوں۔ مجد کے اندر مجے اورایک جگد
دیناد پڑے بھی دیمے گراس وجہ سے نہ اٹھائے کہ ممکن ہے میرے بجائے کسی اور کے
گرے ہوں اتنا سا شبہ ہونے پہ بھی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ تقوی اور یہ فحت انسان کو ملتی ہے
مینی کی محبت میں آنے کے بعد فرق اتنا ہے کہ حقد مین وہ بھی تعلیم کے اور ہاتھا رکھ لیے
تھے۔ جس سے حدیث پڑھتے تھے، فقد سیکھتے تھے، وہی ان کی تربیت بھی کرتا تھا۔ نفوس اسے
اسے ایجھے تھے کہ ان اسا تذہ کی صحبت میں ان صفات کو اخذ کر لیتے تھے۔ آئے نفوس اسے
امارہ ہو بھی جیں کہ با قاعدہ تربیت روک ٹوک کی ضرورت ہے۔ اس لیے بھی کی تربیت کا
مونا آئے کے دور جی مغروری ہے۔

## انسان گناہ ہے کیے بیے:

اب دیکھیں ایک سوال کدانسان گناہ سے کیسے بچے؟ تو مشائخ سمجما کیں مے کہ مختابوں سے نیجے کا آسان طریقد وقو ف قبلی ۔ وقو ف قبلی کے کیامعن کدہروقت ول کی توجہ اللہ کی طرف رکھو۔

### خطره:

جب کوئی غیرخیال دل میں ع نہیں آئے گا تو انسان مناہ کیے کرے گا ؟سب ہے

### خلبات فقي ﴿﴿﴿267﴾﴿﴿267﴾ مُرْبِعَ بِرَاسْقَامَت

پہلے انسان کے ذہن میں گناہ کا خیال۔ یہ گناہ کا خیال جو ہے اس کو تنظرہ کہتے ہیں۔ مشارکے کی Terminology میں تصوف کی Terminology میں اس کو کہتے ہیں تنظرہ گناہ کا خیال دل میں آیا چراس کے بعد اگروہ خیال جم کمیا تو وہ انسان پر خموت خالب ہم کی

### عمل:

اور عمل اگرشہوت اس پر خالب رہی تو عمل کیے بغیر وہ نیس رہ سکتا۔ جب گڑاہ کا عمل ایک و فعہ کرسے گا تو شیعفان ایک و کٹ گراچکا ہوگا۔

#### مارت.

تو پکردوسری کے گا پکرکرو، پکرکرو پکرکرو۔ بس آخری دفعہ ب ایک مرتبداوریہ چیز انسان کی عادت من جاتی ہے اور عادت کو چھوڑنا پیرانسان کے لیے بہت مشکل موجاتا ہے۔

### مناه كانضور:

بعض يزركون في اى كويكر مجمايا:

كرسب يبلود الع على الافاط في الخطرة تاب كرانان تصور جماتاب

#### ازاده:

تصور بھاتے کے بعد ادادہ کرتاہے، ادادہ کے بعد پھرائ فٹل کا مرککب ہوتاہے ادر بیچے اس کی حادث بن جاتی ہے اور حادث کا چیز انامشکل کام ہے۔

### فكر:

بعض نے کہا کہ انسان کے ذہن میں پہلے تحطرہ آتا ہے مجروہ ان وسوسوں کو
یادکرتا ہے، بیٹ کے Imagination, fantacy میں نے فلاں آناہ کیا تھا، ایسے،
یادکرتا ہے، بیٹ کے Imagination, fantacy میں ایسا، قلال منظر ایسا، تو بیتذکرہ سوچتا، یہ انسان کے اعمر گناہ
فلال کتنی خوبصورت قلال میں ایسا، فلال منظر ایسا، تو بیتذکرہ سوچتا، یہ انسان کے اعمر گناہ
کا ارادہ پیدا کرتا ہے، پھرارادہ شہوت کو طاری کردیتا ہے اور شہوت قبل پر اور هنل پھر عادت
بن جاتا ہے۔

## شريعت كى خوبصورت بات:

ای نیے شریعت نے خوبصورت بات کی کہ تم غیر محرم سے لگادی بناؤ: "ندر بے بانس، ند بج بانسری" ۔

تم نگاه ی ندو الور شاهرنے کها:

فسلسما انسنی دات شم اقسات تهازلسی والهزل داعیة العهو كراس نے میری طرف دیكما اور پر بار باردیکی دی پراس كے بعداس نے بھے سے با تمراثر و كيس آوباتي ان نرم اور ان تمسى كراس نے بھے مخاوش بعشاليا"

### وسوسه عازت ياعبادت:

ایک تلے کی بات ہے:

جرآنے والا وسوسہ یا عادت ہے گایا عبادت ہے گا۔ اگرتواس وسوسے کوآتے ہی ذہمن سے نکال دیا تو وہ عبادت ہے اور اگر اس وسوسے کو ذہمن جس جمالیا اور انسان نے ك الفائة تر ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِعِنْ إِسْمَامِ عَلَيْهِ مِنْ اسْمَامِتِ ﴾ ﴿ الْعِنْ إِسْمَامِتِ ﴾ ﴿ الْعِنْ إِسْمَامِتِ

اس کے نقاضے پڑھل کیا تو یہ گناہ ، در بیاس کی عادت بن گئی۔اب بدہمارے او پر مخصر ہے ہم آئے والے وہوسے کو عادت بناتے ہیں یا عبادیت بناتے ہیں۔

ابن مسعود المنظمةُ فرما ياكرت تعيد:

إِذْ صَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ

'' كه جُوالله نے تمہارے ليے مقدر كاللَّه بم كردياتم اس پر رامنى موجاؤتم - ب سے فن انسان بن جاؤ كے''

وَاجْتَيْبُ مَاخَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ تَكُنُّ مِنْ أَوْرَءِ النَّاس

"ادر گناہول سے بچو تو تم سب سے زیادہ متنی اُدر پر بیز گار انسان من حاد کے"

وَ وَمَا الْمُعْرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ تَكُنُ مِنُ الْعَبُدِ النَّاسِ

''اور جواللہ نے فرض کیا اس کوتم پورا کر نوتم سب سے زیادہ عباوت گزار بن مائد مو''

## مثائخ كامعمول:

ہمارے مشارکے سونے سے پہلے اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے تھے۔ محاسبہ کر کے دیکھتے تھے کہ آئ ہم پر کیا حالات آئے اور ہم نے اس کا کیا جواب نکھا۔ پھر استفقار بھی کرتے تھے، تو ہم بھی کرتے تھے۔ نیک انٹال پر اللہ کا شکر بھی اوا کرتے تھے۔ اور بعض حضر اس تو ایسے تھے کہ ذہمن میں اگر وسوے آئے تھے تو وہ بھی لکھتے تھے کہ آج میرے ذہمن میں اس اس گناہ کا وسوسہ آیا اور پھر ایساحل لکالتے تھے کہ آئے تھے دوسوسہ بنی ذہمن میں شآئے۔

# جتنی بوی قربانی اتن مهربانی:

کریں اور بیں اس بندے کو گنا ہوں ہے محفوظ کروں۔ اس لیے تبجہ کا وقت راز و نیاز
کا ہوتا ہے۔ بید بات و ہن نقین رہے کہ گناہ چھوڑنے میں بنتنی مشتنت ہوتی ہے
ناں اتنا تی ہوا انعام اللہ کی طرف سے مانا ہے کیونکہ گناہ چھوڑ نامشکل تھا تاں۔ جتنامشکل
ہوتا ہے گناہ کا چھوڑ نا اس گناہ کے چھوڑنے پر انعام بھی اتنا ہوا ملاکرتا ہے۔

### محناه کے وسومہ کور دکرنے کا طریقہ:

تواس کی ابتدابہ ہے کہ گناہ کا خیال ذہن میں آنے اور جنے تی نددیں۔ آگر آئے

گراہ دفعہ کریں ہوج کو اللہ کی طرف لے جا کیں۔ گناہ کے دسو سے کورد کرنے کا بہترین
طریقتہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعمین کا تصور کر لے اور بیسو ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے میں
الڈر کی نظر میں گرجاؤں گا اور ال نعمتوں سے محروم ہوجاؤں گا۔ جب بیضور کرے گا ٹالی تو
گناہ کا ذہن میں خیال ہی نہیں آئے وے گا۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے ٹارامن ہوئے
ہیں تو اس کو بیٹی کا ناچ نچا دیے ہیں چر بیٹھے بڑھائے ذکیل کرویے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی
مظمت کو سائے دکھ کر نارافیکی سے ڈرے ہو گا اور کا دیال تو بین

## قرآن وحديث كي تعليمات:

وی لیے دیکھیں قرآن مجید ، حدیث مبارکہ ایک عی مضمون بنارہے ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے مورے خود گناہ کامطالبہ کرتی ہے۔

قَالَتُ هَيْتُ لَكَ

فورا كها:

قَالَ مَعَاذَاللَّه

میں اللہ کی بناہ ما تکتا ہوں دیم

فورا اور مدید یاک ہے می بھی ثابت کرائی اڑک

لأتَحْسَبُنْ وَجُمَالَ

عورت جووه حسن بحی ہے، جمال بھی ہے، اور وہ کناہ کی طرف بھائتی ہے، اور آدی

آگے ہے کیا کہتا ہے:

إِنِّي أَخَافَ اللَّهُ

"مسالله سے ڈرتا ہوں"

## نفس كوسنانے والى آيت مباركه:

بيقرآن جيدكى آيت ب، يه بربند الويادكر لنى جاب اوراكثر اس كو كتلانا

چاہد ير مناج ہے بموچناج ہے، بے چھو أى مخترى

إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَيِّي عَنَاكِ يَوْمٍ عَظِيمٍ

جھے خوف ہے میں ڈرتا ہوں اگر میں رب کی تأفر مانی کروں کا تو مجراس

برے دن کے وقت مجھے عذاب دیاجائے گا"

اسیخ نفس کوبیدآ سے سنا یا کریں۔ جب شہوت سوار ہو، جب گناہ کا دل جاہ رہا ہو۔ اس آ سے کو چند دفعہ پڑھیں۔اس کی برکت سے اللہ تعالی شیطان مردود کو بھا ویتے ہیں۔ لفس کھبر عطافر مادیتے ہیں۔

قول حضرت على ولاتفؤ:

حعرت على اللغة فرمايا كرتے تھے:

لاتخف الإذنبك

''کمی ہے نیڈرد گراپنے گنا ہوں ہے'' ریر روٹ کا ہے یہ

وَلَا تُوْجِ إِلَّارِيَّكَ

"اور کمی سے امید ندر کو گراہے پرورد گارہے" NAMY Desturdy Dooks Morenes com

کیا خوبصورت بات کمی ندؤ روگراہے گنا ہوں سے اور کمی سے امید ندر کھو گراہے وردگارے۔

# نفس کی خواہشات کواللہ کے لیے قربان کریں:

ايك آخرى بات:

ہم آگرنٹس کی خواہشات کواللہ کے لیے قربان کریں سے تو اللہ اس کے بدلے ہمیں ایمان کی حلاوت عطافر مائیں سے اوراس کی دلیل صدیث پاک بیس آتا ہے:

'' كرجو بنده غير حرم سے الى نگاہ كو بچاتا ہے الله اس كوعبادت كے اندرلذت عظافر ماديج بين''

تو و یکھونفع تو ان کو ملا کہ میرے بندے تونے اگر اس لذت کومیری خاطر چھوڑ دیا تو میں اس کے بدلے تنہیں بہتر لذت عطا کرتا ہوں ، ایمان کی حلاوت ملتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے۔

## ابن عطاسكندري ومينا يكاقول:

ابن عطاستندری و میلیدان کی تھم بہت معروف ہیں۔ بہت ی تھک کی ہا تیں کرتے تھا کیان کی بات سنے فرماتے ہیں

جَلَّ رَبُّنَاأَنُ يُعَامِلُهُ الْعَبْدُنَّقُدُافَيُجَازِيْهِ

'' تهارا پر در دگاراس ہے برتر ہے کہ بندہ عمل کے ذریعے نظر کا معاملہ کرے اور وہ اس کا اجر قیامت کے ادھار پرٹال دے۔

یہ کیے ہوسکا ہے کہ بندہ تو نفذ نبک عمل کرر ہاہوادراللہ تعالی کے اچھا بھئی ادھار ہوا۔ قیامت کے دن ادھاردوں گا نہیں نہیں ایک بات نہیں ہاللہ نفذ بھی اجرد ہے ہیں ادر بقیہ اجرقیامت کے دن بھی عطافر ما کمیں محمقہ جونے کا کام کرتے ہوئے اپنے نفس پر

ہم جرکرتے ہیں اللہ فوران کا اجرعطا فرمادیے ہیں ای دنیا ہیں۔

## شريعت يراستقامت كاصله:

ايك واقعد سناكر بات كوهمل كرتابول بيدواقعدا مير شجاع متولى قابر ولقل فرمايا: کہتے ہیں کہ ہم ایک فخص کو لے اس کا رنگ گندی تھا مگر جب اس کے بچوں کو دیکھا تو وہ اتنے محورے، سفید، خوبصورت کہ ہم حمران۔ ہم ہے رہانہ کیا ہم نے یو جھا کہ بھٹی ہے معالمه کیا ہے۔ تیرا رک گندی تھا اور تیرے ہے استے کورے ہے اور خوبصورت ۔اس نے کہا بس برایک نمبا واقعہ ہے جو مجھے ویش آیا۔ ہم نے کہا کہ میں سناؤ ہم تو نہیں تلیں ے ۔ کینے لگا کہ ہوا ہوں کہ ش ایک کاشت کارآ دی تھا تھ سل کا شت کی اور جب فعل کی تو ش اس کو لے کر بیجے کے لیے شام جا کیا۔ پی فصل کا حصر بس نے لوگوں کواد حاربیدے ویا چے مبینے پراورایک دوکان میں نے خرید لی کرآ دھا حصہ میں نے اس میں رکولیا کہ میں تموڑ اتھوڑ اکر کے بچوں کا اور چیرمہینے کے بعد پیم لے کریش وطن واپس چلا جاؤں گا۔ دوکان پر بیٹما ہوا تھا تو ہری فصل جوشی وہ محوروں کی خوراک بنی تھی جیسے ہے ہوتے جيں۔ تو ايک نصرانہ پاڑي تھي كا فروء انكريز ، فرقي لڙكي ، وو ايک بوڙهي خادمہ كے ساتھ اس محورث كى خوراك خريدة مير، ياس آئى - دواتى خايمورت كه شاس كود كي ك سوچتار ہاکہ پیونیس بیائی خوبصورت ہے تو حوری کیسی موقع ؟ متج کیا موا کہ جب بھی دينے كا دفت آيا توش نے اے بہت كم قيت پر سودادے ديا و و دوج اردن بور فهر آ كى اور میں نے سستا سودادیا۔وہ پہیان کی کداس مرد کی نبیت میں بھی ہے۔ جب تیسری، چھی وفع سامان لینے ؟ فی راوش نے اعماد کردیا کہ مرے ول میں تماری مبت ہے۔ میں تمہارے بغیرتیں روسکنا۔اس نے کہاسنوا تین بندے حمل ہوں ہے؟ اگر میرے خاد تد کو یته چل کیا۔ ایک شن، ایک بد بوژهی مورت، ایک تو، تینول قل بو ما کس مے؟ میں نے اس کو جواب دیا کداگر چیق بوجاؤں گا؟ تیرے ستھ فل کے قل بول گانان؟ اب یہ افغاظی کام کر تی عورت مسکراتے دیکھا تو لفاظی کام کر تی عورت مسکرائی کہ یہ ایسا پاگل ہے۔ چنانچہ میں نے اے سکراتے دیکھا تو میں نے اے کو وی پیش کش کردی۔ اس نے کہا کہ پچاس دینار۔ وویوی بھاری قیت ہوتی تھی دوادا کردتو ہم آپ کے ہاس آ جا کمیں ہے۔

کود و پیاس دین راوادر و بال آجانا۔ اوراس بور می حرایا ہوا تھا کرائے پر میں نے اسے کہا کدو و پیاس دین راوادر و بال آجانا۔ اوراس بور می حورت کے ساتھ وہ و بال کائی گئی۔ می نے جوان العربیرے پاس ہے اور بھی پر نے جیست کے او پر سر تکوا دیا اب وہ اعرائی عورت، جوان العربیرے پاس ہے اور بھی پر مین ہونا ہونا کا خیست سوار ہے۔ ہم نے کھایا پیز، بیٹھے خوش کیلیاں لگا کمیں۔ اچا تک میری نظر آسان پر چیکتے ستاروں کو دیکھا تو بے نظر آسان پر چیکتے ستاروں کو دیکھا تو بے اختیار میری زبان سے بیالگلا:

رَيْنَامَاخَنُقْتَ هَٰذَابَاطِلًا

الله تونے بدہے فائدہ پیدائیں کیا

تواللہ تعالیٰ کی عظمت میرے اوپر غالب آخمی، کہ وہ و کمے رہاہے کہ بٹس ہے کا فرہ عورت کے ساتھ گناہ کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں کہ بٹس نے نیت کرلی کہ بٹس نے گناہ نہیں کرنا ، مبح ہوگئی وہ عورت جمھ سے غصہ بھی ہوئی بزیا بی کبوں تھا اگر تونے کچھٹیس کرنا تھا۔ بٹس نے اس کی نارافتگی کو برواشت کرلیا اور جانے ویا۔

ایک دودن بعدوہ دوبارہ مجردہ مودالینے آئی کہنے لگا کہ آب جب دن کی روشی میں میں نے اس کے چیرے پرنظر ڈالی تو چکتا ہوا جا ندھی۔ مجرمیر کے تنس نے کہا کہ تو کہاں کا بایزید مواطقہ آ محیاء تو کہاں کا جنید بغدادی میں تھے آئی ہے۔ اگریہ تیارہے گناد کے لیے تو تو کر لرے تو یہ کرلینا، میرے تقس نے مجھے مجر بہکایا حق کہ میں نے اسے مجرکہا کہ ا چھادہ بارہ آتا اس نے کہ نہیں اب سوریٹار۔ میں نے سوریٹاردے دیے۔

جب دوسری مرتبده و آئی تو میراوی حال کہ جمعے بیاحساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ جمعے دیکھ رہے ہیں۔ میں گیرگزاہ سے نامج میراوی حال کہ جمعے بیا حسائی ہوا کہ اللہ تعالیٰ میں دہر ہیں۔ اب کے دوتو اتی تناہو فی کہ اس نے جمعے برا بھلائیں کہا جب تیسری مرتبدہ و آئی تو سے لئا کہ بین اس کود کیوکرا تنامجسل کیا کہ کہا اب جومرشی ہوش نے گناہ کرتا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں آؤں گی۔ پانچ سود بینارلوں گی۔ مید بہت ہوئی۔

میں نے پانچ سور ینار بھی وے دیے۔ ابھی ویے تک تھے اعلان ہوا کہ مید ملک تو ہے

کفار کا اصر ری کا اور ہم نے مسلما نوں نے سرتھ ایک سلح کا محاہدہ کیا ہوا تھا اس محاہدے

گ مدت ختم ہوتئی۔ لہذا جتنے مسلمان اس شہر میں جیں ان کو ایک بفتے کی مہلت دی جاتی ہے
وہ کاروبار سمیت کرا پنے ملک واپس چلے جائیں۔ کہنے گلے اعلان ہونے کے بعد حالات
ہی بدل مجے میں نے جن لوگوں سے قرضہ لیڈ تھا وہ لیا۔ اور چونکہ بیصل ہائے ہے میں
میں ہوتی تھی وہاں تیس ہوتی تھی تو اس کی قیمت بھی بڑھ تھی۔ مجھے مال میں بہت تقع ہوا۔
چنا نجے وہاں سے لکلا۔

تو کی و دول کے بعد سلمان باوشاہ الملک الناصر اس نے ان پرحملہ کیا آخریش جنگ ہوئی اور سلمان مقالب رہے تو اس دوران مجھے خیال آیا کیوں شدیش یہاں سے ایک دوبا ندیان ہی لے لوں۔ مجھے ان سے بھی نفع ہوگا۔ یس نے ایک با تمری لے ل۔اللہ کی شان کہ وہ جاری تھی اور سففان کا کوئی ایک ٹمائندہ تھا اس کو وہ لینند آگئ۔اس نے سففان کے لیے لین تھی راس نے کہا بچھے با ندی جاسے میں نے کہا سود بناراس نے کہا تی میرے پاس تو نوے دینار بین دی اور جا کرا بی طرف سے شاہ کو بیش کی۔شنہ بہت خوش ہوا اس

نے تغمیل سنائی میں نوے دیتار دے آیا ہوں دین دینار او معارب اس نے کہاوہ ہزاا مجما بندہ ہے جس نے تھوے ادھاد کرلیا۔ اس کے بدالے جارے یاس جب می ورتس وشن کی محرفآریں اس بندے کو کھو جو جا ہے ان جس سے وہ پسند کر لے دس دینار پر۔ کہتے ہیں ش و کیمنے گیا۔ مجھے وی تصرانے عورت وہاں گرفمآرعورتوں میں بیٹھی نظرآ کی۔ بیری اس پر نظریژی شب نے کہا بچھے بیرواہے۔انہوں نے میرے والے کردی۔مورت بجھے دیکھتی ب میں اس مورت کو دیکت ہوں۔ میں نے کہا دیکھویا کی سودینار تختے دیے متعے اور تو آتی خہیں تھی اور بٹر بھی گناہ سے ڈرتا تھا۔اب میرے اللہ نے دس ویتار کے بدلے میں جھے تیرا ما لک بنادیا یہ محر پھر بھی میرے دل میں اک ڈرتھا کہ میرے نفس کی خواہش اس میں شامل ہے۔ وہ کہنے تکی اجما کرتم اللہ کے ڈرکی وجہ سے گناہ سے دکے تقے تو میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں اورمسلمان ہوتی ہوں کہ وہ اللہ ا تناعظیم ہے کہتم جبیبا نو جوان انسان اورمیری جيسى خوبصورت عورت اور كام كناه سے يجے اس في كلمد يرد ها اور مسلمان بوكئ - كينے لگا: میں اس کو قامنی شہر کے باس لایا کہ رعورت ہے بیمسلمان ہوگئ اب ہم کیا کریں۔اس نے اس مورت سے یو جھا کرتم اس سے نکاح کرنا جا اتی ہو۔ اس نے کہا ہاں چنا نیے قاضی نے مجھے اس سے نکاح میں مسلک کر دیا اب وہ میری بیوی تھی۔ میں اسے کھر لے حمیا ا درمیاں بیوی کی طرح ہم نے زندگی گزار نا شروع کر دی۔ ابتدائی دنوں میں اس کوامید ہمی لگ ٹن۔ حاملہ مجی ہوگئ۔

ہ ندمینوں کے بعد اعلان ہوا کہ بادشاہوں کے درمیان مجرمعابدہ ہوگیا اور جتنی قیدی عورتیں ہیں ان سب کو دالی کیاجائے کہنے لگامیرے دل پاکٹم طاری ہوگیا کہ اب یہ دانیں چلی جائے گی میں کھر ممیااس نے جھے مغموم پریشان دیکھا کہنے تھی کیا ہوا میں نے کہا یہ یہ معاملہ ہے۔ابتم واپس چلی جاؤگی۔وہ کہنے تی نہیں جھے پنہ ہے کہ میں

نے کیا کہنا ہے تم مجھے بادشاہ کے قاصد کے باس لے جاؤ۔ کہنے کیے کہ آیک مسلمانوں کا نمائندہ ایک کا فروں کا نمائندہ۔ان کےساسنے پیش کیا میامسلمانوں کے نمائندے نے کہا مھئی اگرتم واپس جانا جا ہتی ہوتو ہاری طرف سے جانے کی اجازت ہے۔ جو کا فرول کا تما کندہ قعان کواس نے کہا میں واپس تبیں جاتی ۔اس نے بوجھا کیوں؟ میں نے کہا اس ليے كداب ميں كلمه برد حكرمسلمان موچكى مول رمسلمان عورت اب كى لعرانى ك كاح میں نہیں روسکتی اور **پھر میں امید ہے بھی موں۔لہٰذا اب میرے خاوند کے** سواکسی اور کا میرے ساتھ کوئی واسط تیں ۔ تو وہ جو کا فروں کا نمائند و تعاال نے کہا تیری والدونے مجھے کہاتھااس کومیرے ہاں لے آٹا اوراگروہ نہ آئے توبیاس کا بکسہے بیاس کومیری طرف ے امانت پانچاد بنا۔ ہم اس بھے کو لے کر گھر آھئے۔ جب کھولاتو اس بکے کے اندراس حورت کے وہی خوبصورت کیڑے تھے جن کو پہن کر وہ میرے باس آتی تھی اور تمن تھیلیاں بروی تھیں۔ان کو کھولاتو ایک میں پھاس دینار تنے جو میں نے اس کو دیے تھے دوسری میں سود بیار تنے اور تیسری میں بارج سود بیار تنے۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے چیوں کو بھی چھوڑ اگناہ کو بھی چھوڑ امیر اانٹد کتنا بڑا ہے اس نے پیسے بھی لوٹا دیے اس عورت كوان خوبصورت كيرٌول مين مجھے واليس لوثا ويا۔

تم نے میرے لیے گناہ چھوڑا تھاناں میں بیسب لوث جہیں واپس وے دیتا ہوں۔ وہ تصرائیدا تکریز عورت میری بیوی ہے ادراس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میخوبھورت اولا داور سیٹے عطا کیے۔

### مناہوں کے چھوڑنے پرانعامات:

تو جو مخص اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑتا ہے القداس کو ہے سہار آئیس چھوڑتے۔ تر ستانیس چھوڑتے وہ ہروروگاراس سے برتر ہے کہ بندہ عبادت کے ذریعے نقد کا معالمہ کرے اور القداس کے اجر کو قیامت تک اوجار پر چھوڑ دے وہ آخرت بیں بھی عطا کرے
گاوہ و نیا بیں بھی عطا کرتا ہے۔ چنا نچہ بڑوانسان گنا ہوں کو چھوڑے ، نیکی پر ہے ، اللہ تعالیٰ
و نیا بیس بھی اس کو لذتیں عطافر ما دیتے ہیں ایمان کی اور عباوت کی ۔ ہمیں جا ہے کہ ہم
ہر صال بیس شریعت کے مطابق زندگی گزاریں جو غلطیاں ، کوتا ہیاں ہوئی ہیں ہم اللہ دب
العزت سے ان کی معافی ما تکھیں اور آ کندہ ایک پا کیڑہ زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ
کریں۔

سن فریاد میرے سوسٹیاں اللہ تے میں ہور سفاتواں کیوں تیرے جیا میوں ہور نال کوئی تے میرے میرے بور نال کوئی تے میرے جیا لکھ تیوں تے کھول نہ کاغذ بدیاں والے تے در توں دھک تال میوں ہے اے گناہ تال ہوندے شابا تے تو بخشی دول کیوں تے تو بخشی دول کیوں

اے کریم آتا ہم گناہ تو کر بیٹھے اگر گناہ نہ ہوتے تو کس کوآ پ بخشتے البذاہم آپ کے در پر بیٹریاد کرتے ہیں کمانٹہ جو گناہ کر چکے معاف کردیجیے آئندہ اپنے نفتل اورا پی رحمت سے اللہ ہمیں گناہوں کی ذالت سے بچالیجے۔

وَالْحِرُّ مُغُوالِنَا أَتِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ۞